

## فهرست مضامين

| صغخيبر | م ن وان                                             | برشار |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|
| 34     | انشاب                                               | 1     |
| 36     | ﴿ياباول﴾                                            | 2     |
|        | سيناام الآتمدامام اعظم ابو حنيفه رض الشعند          |       |
|        | ربعض أئمة محدثين كاطرف منسوب جرح كالمنصل ومدلل جواب | i Çin |
| 37     | يبلى نظر                                            | 3     |
| 38     | كامل ابن عدى كى سندنمبر 1                           | 4     |
| 40     | سفیان توری امام اعظم کے مداح                        | 5     |
| 43     | کامل ابن عدی کی سند نمبر 2                          | 6     |
| 43     | كامل ابن عدى كى سند نمبر 3                          | 7     |
| 44     | سندنبر2 کی کیفیت                                    | 8     |
| 45     | سندنمبر3 کی کیفیت                                   | 9     |
| 46     | ابن عدى كى سندنمبر 4                                | 10    |
| 47     | ابن عدى كى سندنمبر 5                                | 11    |

#### ﴿جمله حقوق بحق ناشر محفوظ مين ﴾

| امام اعظم ابوحنيفه عليه الرحمه     | نام كتاب                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| پرجرح كے مال جوابات                |                                           |
| مناظر اسلام علامه غلام مصطفىٰ تورى | تاليف                                     |
| 0300-6933481                       |                                           |
| محدند يم فريدي                     | کپوزنگ ——                                 |
| جنوري ١٠٠١م                        | تاریخ اشاعت —                             |
| ایک ہزار                           | <u></u>                                   |
| 492                                | صفحات —                                   |
| سيدحمايت رسول قادري                | طالح                                      |
| اشتياق اعمشاق برنظرز لامور         | مطبع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| مكتبه نوربير ضوية فيصل آباد        | ناثر                                      |
| روچ .                              | <u>ي</u> ت —                              |

#### ملنے کے پتے

نورىيەرضوىيە بىلىكىشنز 11- ىىنى بىش رود ئالىمور 7313885 مكتبرنورىيەرضوىيە بىدادى جامع مىجدىگلىرگ لىفىل آبادنون: 2626046

| 3500 |                                                 |    |
|------|-------------------------------------------------|----|
| 83   | ابن عدی کی سندنمبر 23                           | 29 |
| 84   | این عدی کی سند نمبر 24                          | 30 |
| 85   | ابن عدى كى سند نمبر 25                          | 31 |
| 86   | ابن عدى كى سندنمبر 26                           | 32 |
| 87   | این عدی کی سندنمبر 27                           | 33 |
| 89   | ابن عدى كى سند نمبر 28                          | 34 |
| 90   | این عدی کی سندنمبر 29                           | 35 |
| 91   | ابن عدى كى سندنمبر 30                           | 36 |
| 92   | ابن عدى كى سندنمبر 31                           | 37 |
| 93   | ابن عدى كى سند نمبر 32                          | 38 |
| 93   | این عدی کی سند نمبر 33                          | 39 |
| 97   | این عدی کی سندنمبر 34                           | 40 |
| 98   | ابن عدى كى سند نمبر 35                          | 41 |
| 99   | ابن عدى كى سندنمبر 36                           | 42 |
| 99   | این عدی کی سند نمبر 37                          | 43 |
| 100  | ابن عدى كى سند نمبر 38                          | 44 |
| 104  | كتأب الضعفاء الكبير من الم اعظم يرجر ح كيجوابات | 45 |

| 48 | ابن عدى كى سندنمبر 6   | 12 |
|----|------------------------|----|
| 49 | ابن عدى كى سندنمبر 7   | 13 |
| 50 | ابن عدى كى سند نمبر 8  | 14 |
| 52 | ابن عدى كى سندنمبر 9   | 15 |
| 62 | ابن عدى كى سند نمبر 10 | 16 |
| 65 | ابن عدى كى سندنمبر 11  | 17 |
| 66 | این عدی کی سند نمبر 12 | 18 |
| 67 | ابن عدى كى سند نمبر 13 | 19 |
| 68 | ابن عدى كى سند نمبر 14 | 20 |
| 71 | ابن عدى كى سندنمبر 15  | 21 |
| 71 | ابن عدى كى سندنمبر 16  | 22 |
| 72 | ابن عدى كى سند نمبر 17 | 23 |
| 74 | ابن عدى كى سندنمبر 18  | 24 |
| 76 | ابن عدى كى سندنمبر 19  | 25 |
| 78 | ابن عدى كى سند نمبر 20 | 26 |
| 80 | ابن عدى كى سند نمبر 21 | 27 |
| 81 | ابن عدى كى سند نمبر 22 | 28 |

| 121 | علامداما م موفق عليدالرحمه                         | 63 |
|-----|----------------------------------------------------|----|
| 122 | امام عقیلی کی سندنمبر 15                           | 64 |
| 123 | اما عقیلی کی سندنمبر 16                            | 65 |
| 123 | اما عقیلی کی سندنمبر 17                            | 66 |
| 125 | اماعقیلی کی سندنمبر 18                             | 67 |
| 127 | امام ذھى علىدالرحمدفرماتے بيں                      | 68 |
| 128 | حضرت امام حافظ الدين كروري عليه الرحمه             | 69 |
| 128 | جناب ابو يوسف الصفار                               | 70 |
| 129 | علامدامام ابن عبدالبرعليدالرحمد                    | 71 |
| 129 | اماعقیلی کی سندنبر 19                              | 72 |
| 130 | حضرت امام ذهبی علیدارحدجو کفن رجال کےمسلمدامام بیں | 73 |
| 130 | امام علامه حافظ ابن حجرعسقلاني عليدالرحمه          | 74 |
| 131 | محدث فقيدامام حضرت جلال الدين سيوطى عليه الرحمه    | 75 |
| 131 | امام عقیلی کی سندنمبر 20                           | 76 |
| 133 | امام عقیلی کی سندنمبر 21                           | 77 |
| 135 | امام عقیلی کی سندنمبر 22                           | 78 |
| 135 | اماعقیلی کی سندنمبر 23                             | 79 |

| 105 | امام عقیلی کی سندنمبر 1                   | 46 |
|-----|-------------------------------------------|----|
| 106 | امام عقیلی کی سندنمبر 2                   | 47 |
| 106 | امام عقیلی کی سندنمبر 3                   | 48 |
| 107 | امام عقیلی کی سندنمبر 4                   | 49 |
| 108 | امام عقیلی کی سندنبر 5                    | 50 |
| 109 | امام عقیلی کی سندنمبر 6                   | 51 |
| 110 | اماعقیلی کی سندنبر 7                      | 52 |
| 111 | امام عقیلی کی سندنبر 8                    | 53 |
| 113 | حضرت امام ما لك رضى الله عنه              | 54 |
| 113 | امام اعظم ابوحنيفه رضى الله عنه كيداح تقي | 55 |
| 115 | اماعقیلی کی سندنمبر و                     | 56 |
| 115 | امام شعبدامام صاحب كداح تق                | 57 |
| 117 | اماعقیلی ک سندنمبر 10                     | 58 |
| 118 | امام عقیلی کی سندنمبر 11                  | 59 |
| 119 | امام عقیلی کی سند نمبر 12                 | 60 |
| 120 | امام عقیلی کی سند نمبر 13                 | 61 |
| 121 | امام عقیلی کی سند نمبر 14                 | 62 |

| Charles the Photograph of the Control |                                                 |      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| 171                                   | امام عقیلی کی سندنمبر 35                        | 97   |
| 174                                   | امام ابن حبان عليه ارصكى كتأب المجروحين كجوابات | 98   |
| 174                                   | امام ابن حبان کے قول پر تبصرہ                   | 99   |
| 177                                   | كتاب المجروحين ابن حبان كى سندنمبر 1            | 1000 |
| 179                                   | ابن حبان کی سندنمبر 2                           | 101  |
| 182                                   | ابن حبان کی سندنمبر 3                           | 102  |
| 183                                   | ابن حبان کی سندنمبر 4                           | 103  |
| 186                                   | ابن حبان کی سندنمبر 5                           | 104  |
| 187                                   | ابن حبان کی سندنمبر 6                           | 105  |
| 189                                   | ابن حبان کی سند نمبر 7                          | 106  |
| 190                                   | این حبان کی سند نمبر 8                          | 107  |
| 192                                   | ابن حبان کی سند نمبر 9                          | 108  |
| 194                                   | ابن حبان کی سند نمبر 10                         | 109  |
| 195                                   | ابن حبان کی سندنمبر 11                          | 110  |
| 196                                   | ابن حبان کی سند نمبر 12                         | 111  |
| 197                                   | ابن حبان کی سند نمبر 13                         | 112  |
| 198                                   | این حبان کی سندنمبر 14                          | 113  |

| 136 | امام عقیلی کی سندنبر 24                    | 80 |
|-----|--------------------------------------------|----|
| 138 | امام عقیلی کی سندنمبر 25                   | 81 |
| 140 | امام عقیلی کی سندنمبر 26                   | 82 |
| 141 | اماع قبلی کی سندنبر 27                     | 83 |
| 146 | امام عقیلی کی سندنمبر 28                   | 84 |
| 147 | امام جرح وتعديل علامه ذهبي عليه الرحمه     | 85 |
| 149 | حافظ الدنياامام ابن حجرعسقلاني عليه الرحمه | 86 |
| 150 | امام عقیلی کی سندنمبر 29                   | 87 |
| 151 | امام عقیلی کی سند نمبر 30                  | 88 |
| 152 | حضرت امام احمد بن عنبل عليه الرحمه         | 89 |
| 153 | علامدابن عبدالبرعلية الرحمه                | 90 |
| 153 | علامه ذهبي عليدالرحمه                      | 91 |
| 155 | امام عقیلی کی سند نمبر 31                  | 92 |
| 156 | حافظا بن جر كى عليه الرحمه كى ايك تقيحت    | 93 |
| 163 | امام عقیلی کی سندنمبر 32                   | 94 |
| 164 | امام عقیلی کی سندنمبر 33                   | 95 |
| 170 | امام عقیلی کی سندنبر 34                    | 96 |

| 221 | كتاب المعرفدوالتاريخ كاسندنبر7       | 130 |
|-----|--------------------------------------|-----|
| 222 | كتاب المعرفه والتاريخ كي سندنمبر 8   | 131 |
| 223 | كتاب المعرفه والتاريخ كي سند نمبر 9  | 132 |
| 224 | كتاب المعرفه والتاريخ كي سند نمبر 10 | 133 |
| 225 | كتاب المعرف والتاريخ كي سند نبر 11   | 134 |
| 226 | كتاب المعرف والتاريخ ك سندنبر 12     | 135 |
| 226 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنبر 13    | 136 |
| 227 | كتاب المعرف والتاريخ كاسند نمبر 14   | 137 |
| 228 | كتاب المعرفدوالتاريخ كي سندنمبر15    | 138 |
| 229 | كتاب المعرفدوالتاريخ كي سندنمبر 16   | 139 |
| 230 | كتاب المعرفدوالثاريخ كي سندنمبر 17   | 140 |
| 231 | كتاب المعرفدوالتاريخ كي سندنبر 18    | 141 |
| 232 | كتاب المعرفدوالتاريخ كى سندنبر19     | 142 |
| 232 | كتاب المعرفة والتاريخ كي سندنبر 20   | 143 |
| 234 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنبر 21    | 144 |
| 235 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنبر 22    | 145 |
| 235 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنبر 23    | 146 |

| 199 | ابن حبان کی سندنمبر 15                     | 114 |
|-----|--------------------------------------------|-----|
| 199 | ابن حبان کی سند نمبر 16                    | 115 |
| 201 | این حبان کی سندنمبر 17                     | 116 |
| 203 | این حبان کی سند نمبر 18                    | 117 |
| 205 | این حبان کی سند نمبر 19                    | 118 |
| 206 | این حبان کی سند نمبر 20                    | 119 |
| 208 | این حبان کی سند نمبر 21                    | 120 |
| 209 | ابن حبان کی سند نمبر 22                    | 121 |
| 211 | ابن حبان کی سند نمبر 23                    | 122 |
| 214 | كتاب المعرفة و التاريخ "من واقع اعتراضات ك | 123 |
|     | مدلل جوابات                                |     |
| 215 | كتاب المعرفه والتاريخ كي سندنمبر 1         | 124 |
| 216 | كتاب المعرفدوالتاريخ كى سندنمبر2           | 125 |
| 217 | كتاب المعرفدوالتاريخ كي سند نمبر 3         | 126 |
| 218 | كتاب المعرفدوالتاريخ كي سندنبر4            | 127 |
| 219 | كتاب المعرف والتاريخ كى سند نمبرة          | 128 |
| 220 | كتاب المعرف والتاريخ كي سند نمبر 6         | 129 |

| 262 | امام محدث علامه شمس الدين سخاوي عليه الرحمه | 163 |
|-----|---------------------------------------------|-----|
| 263 | امام محدث حافظ محمر يوسف صالحي شافعتي       | 164 |
| 264 | علامه تحم معين السندي                       | 165 |
| 265 | خطیب بغدادی کی سند نمبر 1                   | 166 |
| 266 | خطیب بغدادی کی سندنمبر 2                    | 167 |
| 267 | خطیب بغدادی کی سندنمبر 3                    | 168 |
| 267 | ىدنبر4                                      | 169 |
| 267 | سندنبر5                                     | 170 |
| 268 | سندنبر6                                     | 171 |
| 268 | سندنبر7                                     | 172 |
| 270 | سندنبر8                                     | 173 |
| 271 | سندنبرو                                     | 174 |
| 271 | سندنبر10                                    | 175 |
| 272 | سندنبر11                                    | 176 |
| 272 | سندنبر12                                    | 177 |
| 273 | سندنبر13 سندنبر                             | 178 |
| 274 | سندنبر14                                    | 179 |

| 236 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبر 24                | 147 |
|-----|---------------------------------------------------|-----|
| 237 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبر 25                | 148 |
| 242 | تاريخ صفيو مسامام اعظم پرندكورطعن كاجواب          | 149 |
| 243 | تاریخ صغیری سندنمبر 1                             | 150 |
| 244 | تاریخ صغیری سندنمبر 2                             | 151 |
| 245 | امام اعظم عظم وفقد كي باره مين آئمه كرام كارشادات | 152 |
| 245 | امام سفيان عليه الرحمه                            | 153 |
| 245 | عبدالله بن داؤد                                   | 154 |
| 246 | الم شعبه                                          | 155 |
| 247 | امام ابو پوسف كا فرمان                            | 156 |
| 247 | يوسف بن خالد كا فرمان                             | 157 |
| 247 | خلف بن ايوب كافرمان:                              | 158 |
| 249 | ميزان الاعتدال وتذكرة الحفاظ                      | 159 |
|     | اورامام اعظم ابوحنيفه رضى اللدعنه                 |     |
| 251 | امام ذہبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں                   | 160 |
| 261 | علامهذرقاني كاارشاد                               | 161 |
| 261 | محدث علامدا بن نجار عليه الرحمه                   | 162 |

| 284 | سندنمبر32  | 196 |
|-----|------------|-----|
| 284 | ىندنبر33   | 197 |
| 284 | ندنبر34    | 198 |
| 285 | ىندنمبر35  | 199 |
| 285 | ىندنبر 36  | 200 |
| 286 | مذنبر 37   | 201 |
| 286 | سندنبر38   | 202 |
| 287 | سنغبر39    | 203 |
| 287 | سندنمبر40  | 204 |
| 288 | سندنمبر 41 | 205 |
| 288 | سندنمبر42  | 206 |
| 289 | سندنمبر43  | 207 |
| 289 | سندنمبر 44 | 208 |
| 289 | سندنبر 45  | 209 |
| 289 | سندنبر 46  | 210 |
| 290 | مذنبر 47   | 211 |
| 290 | سندنمبر 48 | 212 |

| 275 | سندنمبر15   | 179 |
|-----|-------------|-----|
| 275 | ىندنمبر16   | 170 |
| 276 | سندنبر17    | 181 |
| 277 | سندنمبر18   | 182 |
| 279 | سندنبر19    | 183 |
| 281 | سندنبر20    | 184 |
| 281 | مذنبر 21    | 185 |
| 281 | مذنبر22     | 186 |
| 282 | مذنبر23     | 187 |
| 282 | مذنبر24     | 188 |
| 282 | سَدْنِبر 25 | 189 |
| 282 | سَدْنِبر 26 | 190 |
| 282 | سذنبر27     | 191 |
| 283 | سندنبر28    | 192 |
| 283 | سندنمبر 29  | 193 |
| 283 | ىندنېر30    | 194 |
| 284 | سندنبر31    | 195 |

| 299 | ىندنمبر66                                           | 230 |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| 301 | امام اعظم کے افعال واقوال پرجرح کے باب کی سندنمبر 1 | 231 |
| 303 | سندنمبر 8 تا 8                                      | 232 |
| 304 | سندنبرو                                             | 233 |
| 305 | سننبر10                                             | 234 |
| 305 | سندنبر12-11                                         | 235 |
| 306 | ىنىغىر13                                            | 236 |
| 306 | ىندنېر14                                            | 237 |
| 306 | ىندنبر15                                            | 238 |
| 307 | سندنبر16                                            | 239 |
| 308 | سندنبر17                                            | 230 |
| 309 | سندنمبر18                                           | 241 |
| 309 | سندنمبر19                                           | 242 |
| 311 | سندنمبر20                                           | 243 |
| 311 | سندنبر 21                                           | 244 |
| 312 | ندنبر22                                             | 245 |
| 312 | سندنمبر23                                           | 246 |

| 291 | سندنبر49    | 213 |
|-----|-------------|-----|
| 291 | سندنمبر50   | 214 |
| 292 | سندنبر 51   | 215 |
| 293 | ىنىغىر52    | 216 |
| 293 | سندنبر53    | 217 |
| 293 | سندنم 54    | 218 |
| 294 | سندنمبر55   | 219 |
| 294 | سندنم 56    | 220 |
| 294 | سندنمبر 57  | 221 |
| 295 | سندنمبر58   | 222 |
| 295 | سندنبر59    | 223 |
| 296 | سندنمبر60   | 224 |
| 297 | سندنمبر 61  | 225 |
| 297 | سندنبر62    | 226 |
| 297 | سَدنبر 63   | 227 |
| 298 | سَوْنِبر 64 | 228 |
| 298 | سندنبر65    | 229 |

|     |                  | O' A TO |
|-----|------------------|---------|
| 319 | سندنمبر 45       | 264     |
| 319 | سندنمبر 46       | 265     |
| 320 | سندنبر 47        | 265     |
| 320 | سندنبر 48        | 267     |
| 321 | سندنبر 49 تا 52  | 268     |
| 322 | سندنمبر 56 تا 56 | 269     |
| 323 | ىندنبر 57        | 270     |
| 324 | سندنبر58         | 271     |
| 324 | ىندنېر59         | 272     |
| 325 | ىندنېر60         | 273     |
| 325 | سندلبر 61        | 274     |
| 326 | سَوْنِبر62       | 275     |
| 326 | ىندنبر63         | 276     |
| 327 | سَدَنِبر 64      | 277     |
| 327 | سندنبر 65        | 278     |
| 328 | سٰدنبر66         | 279     |
| 328 | سَدَنِبر 67      | 280     |

| 312 | عندنبر 24      | 247 |
|-----|----------------|-----|
| 313 | سندنبر 25      | 248 |
| 313 | سندنبر 26      | 249 |
| 314 | من نبر 27      | 250 |
| 314 | سندنمبر28      | 251 |
| 314 | سندنمبر 29     | 252 |
| 315 | سندنمبر30      | 253 |
| 316 | سندنبر31       | 254 |
| 316 | سندنمبر32      | 255 |
| 316 | ىندنبر33 تا 37 | 256 |
| 317 | سندنمبر38      | 257 |
| 317 | سندنبر39       | 258 |
| 317 | ىندنبر40       | 259 |
| 318 | سندنبر 41      | 260 |
| 318 | سَدَغِر 42     | 261 |
| 318 | سزنبر 43       | 262 |
| 319 | مندنبر 44      | 263 |

| 334   | سننبر 87                                               | 298 |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|
| 335   | سندنمبر88                                              | 299 |
| 335   | سندنمبر89                                              | 300 |
| 336   | سندنمبر90                                              | 301 |
| 336   | سندنبر 91-92-93                                        | 302 |
| 337   | سندنمبر 95 تا 1000                                     | 303 |
| 338   | سندنمبر 104 تا 104                                     | 304 |
| 339   | ىندنبر 108 تا 108                                      | 305 |
| 340   | سندنمبر113 تا 113 تا                                   | 306 |
| 341 . | سندنبر 114 تا 116                                      | 307 |
| 342   | ىندنبر120،119                                          | 308 |
| 343   | ىندنېر 121،121                                         | 309 |
| 344   | تذكرة الحفاظ اورذكرامام اعظم رضى اللهعنه               | 310 |
| 348   | منا قب الامام وصاحبيه امام اعظم عليه الرحمه كي شان ميس | 311 |
| 355   | "تاریخ بغداد" میں امام اعظم علید الرحمہ پر کئے گئے     | 312 |
|       | اعتراضات پر گفتگو                                      |     |
| 357   | كي تيم من كاب السندك باره مين                          | 313 |

| 329 | سندنمبر68-69            | 281 |
|-----|-------------------------|-----|
| 329 | ندنبر70                 | 282 |
| 330 | سَدَفِير 71             | 283 |
| 330 | عدنبر72                 | 284 |
| 330 | سَدِيْر 73              | 285 |
| 330 | ندنبر 74                | 286 |
| 331 | ىندنبر 75               | 287 |
| 331 | ىندنبر76                | 288 |
| 331 | سندنبر 77               | 289 |
| 332 | سندنمبر 78              | 290 |
| 332 | سندنمبر 79اورسندنمبر 80 | 291 |
| 332 | سندنبر81                | 292 |
| 333 | سندنبر82                | 293 |
| 333 | سندنمبر83               | 294 |
| 334 | سندنمبر84               | 295 |
| 334 | سندفبر85                | 296 |
| 334 | سندنمبر86               | 297 |

| 367 | 2_حماد بن الي سليمان                          | 329 |
|-----|-----------------------------------------------|-----|
| 368 | 3_مسع بن كدام                                 | 330 |
| 369 | 4_امام محدث الوب تختياني عليه الرحمه          | 331 |
| 370 | امام محدث اعمش                                | 332 |
| 371 | 6_امام شعبه بن حجاج                           | 333 |
| 372 | 7_ امام سفیان توری                            | 334 |
| 373 | 8_امام مغيره بن مقسم الضي                     | 335 |
| 374 | 9 محدث حسن بن صالح                            | 336 |
| 375 | 10 _ حفرت سفيان بن عيينه عليه الرحمه          | 337 |
| 376 | 11_ جناب سعيد بن الي عروبه                    | 338 |
| 377 | 12 - حماد بن زيد عليه الرحمه                  | 339 |
| 378 | 13_ جناب قاضی شر یک                           | 340 |
| 379 | 14 محدث عبدالله بن شبر مه عليه الرحمه         | 341 |
| 380 | 15 _ امام محدث يحي بن سعيد القطان عليه الرحمه | 342 |
| 380 | 16 حضرت امام عبدالله بن مبارك عليه الرحمه     | 343 |
| 382 | 17_محدث امام قاسم بن معن                      | 344 |
| 382 | 18_محدث حجر بن عبدالجبار                      | 345 |

| 358   | بابنبر2                                 | 314        |
|-------|-----------------------------------------|------------|
|       | جليل القدر ائمه كى زبان سے              |            |
| g i g | امام اعظم ابوحنیفه کی تعریف             | <b>384</b> |
| 359   | مدیث سے بشارت کا بیان                   | 315        |
| 359   | حضرت امام جلال الدين سيوطئ              | 316        |
| 360   | حضرت امام ابن حجر مكي عليه الرحمه       | 317        |
| 361   | علامه شخع بيزى عليه الرحمه              | 318        |
| 361   | علامه هني عليه الرحمه                   | 319        |
| 361   | امام علامة عجلوني شافعي                 | 320        |
| 362   | امام ابوصنیفه کی محبت سنی ہونے کی نشانی | 321        |
| 362   | امام یجیٰ بن معین کی طرف سے توثیق       | 322        |
| 363   | امام شعبه عليدالرحمه                    | 323        |
| 363   | امام على بن مديني                       | 324        |
| 364   | امام يحيى بن سعيد قطان                  | 325        |
| 364   | امام ابن عبدالبرعلية الرحمة             | 326        |
| 366   | امام ابن عبد البرعلية الرحمة            | 327        |
| 366   | 1-امام الآئمة امام محد باقر             | 328        |

| 388 | 36_ان میں سے ابو یوسف قاضی ہیں               | 363 |
|-----|----------------------------------------------|-----|
| 388 | 37۔ان میں سے سلم بن سالم ہیں۔                | 364 |
| 388 | 38_اوران میں سے یکی بن آ دم ہیں۔             | 365 |
| 389 | 39_ان میں سے برید بن بارون ہیں               | 366 |
| 389 | 40_ان ميس سابن الي رزمة بين                  | 367 |
| 389 | 41_اوران میں سے سعید بن سالم قد اح ہیں       | 368 |
| 390 | 42_اوران میں سے شداد بن حکم ہیں۔             | 369 |
| 390 | 43_اوران میں سے فارجہ بن مصعب ہیں۔           | 370 |
| 390 | 44_ان میں سے خلف بن ابوب ہیں                 | 371 |
| 390 | 45_اوران میں سے ابوعبد الرحلٰ مقری ہیں       | 372 |
| 391 | 46_اوران میں سے محد بن سائب کلبی ہیں         | 373 |
| 391 | 47_اوران میں سے حسن بن عمارہ ہیں۔            | 374 |
| 391 | 48_اوران میں سے ابوقعیم فضل بن دکین ہیں      | 375 |
| 391 | 49۔ان میں سے حکم بن جشام ہیں                 | 376 |
| 391 | 50_اوران میں سے ایک یزید بن زرائع ہیں        | 377 |
| 392 | 51_اوران میں سے ایک عبداللہ بن داؤوخریبی ہیں | 378 |
| 392 | 52۔ اور ان میں سے ایک محمر بن فضیل ہیں       | 379 |

|     |                                                                  | Carlotte Control |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 382 | 19 يحدث زبير بن معاويه عليه الرحمه                               | 346              |
| 383 | 20_محدث ابن جريج عليد الرحمة                                     | 347              |
| 383 | 21_محدث امام عبد الرزاق عليه الرحمه                              | 348              |
| 384 | 22_امام المحدثين والمقتباء مجتبد مطلق سيدناامام شافعي عليدالرحمد | 349              |
| 384 | 23 _ امام محدث فقيه حفزت وكيع بن جراح عليه الرحمه                | 350              |
| 384 | 24_جناب محدث خالد الواسطى عليه الرحمه                            | 351              |
| 385 | 25_محدث فضل بن موی سینانی علیه الرحمه                            | 352              |
| 385 | 26 - محدث عيسى بن يونس عليه الرحمه                               | 353              |
| 386 | 27_امام عبدالحميد بن عبدالرحن                                    | 354              |
| 386 | 28- ان میں سے امام عمر بن راشد ہیں                               | 355              |
| 387 | 29_اوران میں سے نظر بن محمد ہیں                                  | 356              |
| 387 | 30_اوران میں سے بونس بن ابی اسحاق ہیں                            | 357              |
| 387 | 31-ان میں سے اسرائیل بن یونس ہیں۔                                | 358              |
| 387 | 32۔ان میں سے زفر بن ہذیل ہیں۔                                    | 359              |
| 388 | 33-ان میں سے عثمان البری ہیں۔                                    | 360              |
| 388 | 34_اوران میں سے جریر بن عبدالحمید ہیں۔                           | 361              |
| 388 | 35_اوران میں سے ابومقاتل حفق بن سلم ہیں۔                         | 362              |

| 418 | المام محدث مؤرخ ولى الله الوجرعبد الله بن اسعد يافعي يمنى عليه الرحم | 396 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 420 | أمام مؤرخ علامه ابوالفد اءعليه الرحمه                                | 397 |
| 421 | امام مؤرخ علامه ملك المؤيد اساعيل بن افي الفداء                      | 398 |
| 422 | علامدامام مؤرخ زين الدين عمر بن مظفر الشهير ابن الوردي               | 399 |
| 423 | امام علامه مؤرخ ابن الغزى عليه الرحمه                                | 400 |
| 424 | المام علامه مؤرخ عبدالحي بن احدين محد العكري الحسنبلي عليدالرحمد     | 401 |
| 425 | امام جليل ابوسعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني عليدالرحمه      | 402 |
| 426 | علامه مؤرخ امام القزويني عليه الرحمه                                 | 403 |
| 427 | امام محدث شيخ ولى الدين ابوعبدالله محمر بن عبدالله الخطيب            | 404 |
| 428 | علامها بو یعلی بیضاوی                                                | 405 |
| 429 | امام ابولغيم احمد بن عبدالله اصفهاني                                 | 406 |
| 430 | علامهامام محدث مؤرخ ابن تغرى بردى                                    | 407 |
| 433 | علامه مؤرخ القي الغزي                                                | 408 |
| 437 | امام شیخ کمال الدین دمیری علیه الرحمه                                | 409 |
| 439 | خطيب بغدادى عليه الرحمه كي نظر مين نعمان بن ثابت ابوحنيفة تيمي       | 410 |
| 439 | آپ تا بعی ہیں                                                        | 411 |
| 439 | آپ کے والدگرامی                                                      | 412 |

| 392 | 53_اوران میں سے ایک ذکر یا بن الی زایدہ ہیں        | 380  |
|-----|----------------------------------------------------|------|
| 392 | 54_اوران میں سے ایک یجی بن زکریا بن ابی زائدہ ہیں  | 381  |
| 393 | 55_اوران میں سے ایک زائدہ بن قد امدین              | 382  |
| 393 | 56_اوران میں سے امام یجیٰ بن معین علیدالرحمہ ہیں۔  | 383  |
| 393 | 57۔ اوران میں سے ایک مالک بن مغول ہیں              | 384  |
| 393 | 58 _ان میں سے ایک امام ابو بکر بن عیاش ہیں         | 385  |
| 394 | 59_اورايكان ميس سامام ابوخالداحرين                 | 386  |
| 394 | 60۔ ایک ان میں سے قیس بن رہیج ہیں۔                 | 387  |
| 394 | 61-ایک ان میں سے ابوعاصم نبیل ہیں                  | 388  |
| 394 | 62 عبيد الله بن موي عليه الرحمه                    | 389  |
| 395 | 63 محمد بن جابرعليه الرحمه                         | 390  |
| 395 | 64_امام اصمعى عليه الرحمه                          | 391  |
| 395 | 65_شقيق بلخي عايه الرحمه                           | 392  |
| 395 | 66 على بن عاصم عليه الرحمه                         | 393  |
| 396 | 67 ييلي بن نفر عليه الرحمه                         | 394  |
| 416 | علامها بوالفد اء تماوالدين ابن كثير عليه الرحمه كے | 395  |
| i k | امام ابوحنیفه علیه الرحمه کے بارے میں ارشادات      | THE. |

| 444 | جناب حماد بن زيد عليه الرحمه      | 430 |
|-----|-----------------------------------|-----|
| 444 | محدث يزيد بن بإرون عليه الرحمه    | 431 |
| 444 | محدث ابوعاصم نبيل:                | 432 |
| 445 | حضرت عبدالله بن مبارك عليدالرحمد  | 433 |
| 445 | امام ابونعيم عليه الرحمه          | 434 |
| 445 | محدث عبدالله بن داؤد              | 435 |
| 445 | محدث ابوعبدالرحمان مقرى           | 436 |
| 445 | محدث شداد بن حکیم علیه الرحمه     | 437 |
| 445 | محدث كمي بن ابراجيم عليه الرحمه   | 438 |
| 446 | محدث نضربن هميل عليه الرحمه       | 439 |
| 446 | محدث يزيدبن بارون عليدالرحمه      | 440 |
| 446 | محدث ابوعاصم نبيل                 | 441 |
| 446 | محدث يزيدبن بارون عليدالرحمه      | 442 |
| 446 | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 443 |
| 446 | حضرت عبدالله بن مبارك عليدالرحمه  | 444 |
| 447 | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 445 |
| 447 | حفرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 446 |

| 439 | قاضی کے عبدہ کی پیش کش             | 413 |
|-----|------------------------------------|-----|
| 440 | امام احمد بن عنبل"                 | 414 |
| 440 | امام ابونعيمٌ                      | 415 |
| 440 | خلف بن ابوب                        | 416 |
| 441 | اسحاق بن ببلول                     | 417 |
| 441 | ابراجيم بن عبدالله                 | 418 |
| 441 | ابود بب محد بن مزاحم               | 419 |
| 441 | على بن سالم العامري                | 420 |
| 441 | منجاب                              | 421 |
| 442 | امام ما لك عليه الرحمه             | 422 |
| 442 | ابن جریج علیدالرحمه                | 423 |
| 442 | اوازعی علیدالرحمه                  | 424 |
| 442 | مسعر بن كدام عليه الرحمه           | 425 |
| 442 | محدث اسرائیل                       | 426 |
| 443 | عبدالله بن ابوجعفررازي عليه الرحمه | 427 |
| 443 | فضيل بن عياض عليدالرحمه            | 428 |
| 443 | قاضي ابو يوسف عليه الرحمه          | 429 |

| 450 | جناب منصور بن باشم                     | 464 |
|-----|----------------------------------------|-----|
| 450 | جناب محدث مسعر بن كدام عليه الرحمه     | 465 |
| 450 | محدث يحيلى بن نفر                      | 466 |
| 451 | محدث يزيد بن كميت:                     | 467 |
| 451 | جناب حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 468 |
| 451 | محدث حضرت محى بن ابراہيم عليه الرحمة   | 469 |
| 451 | جناب محدث حفزت وكيع عليدالرحمه         | 470 |
| 451 | جناب حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 471 |
| 452 | ابوعبدالرحن مسعودي                     | 472 |
| 452 | محدث قيس بن رئيع                       | 473 |
| 452 | حجر بن عبدالجبار                       | 474 |
| 452 | حفزت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه      | 475 |
| 452 | محدث على بن عاصم                       | 476 |
| 452 | محدث خارجه بن مصعب:                    | 477 |
| 453 | محدث يزيد بن بارون:                    | 478 |
| 453 | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه      | 479 |
| 453 | محدث ابوو بب العابد                    | 480 |

| 447 | امام ابونعيم عليه الرحمه             | 447 |
|-----|--------------------------------------|-----|
| 448 | محدث عبدالله بن داؤو                 | 447 |
| 449 | محدث ابوعبدالرحمٰن مقرى              | 447 |
| 450 | محدث شداد بن حکیم علیه الرحمه        | 447 |
| 451 | محدث کی بن ابراجیم علیه الرحمه       | 448 |
| 452 | محدث نضربن شميل عليه الرحمه          | 448 |
| 453 | جناب یخی (بن سعید قطان)              | 448 |
| 454 | جناب يجيىٰ بن معين عليه الرحمه       | 448 |
| 455 | حضرت امام شافعي عليه الرحمه          | 448 |
| 456 | امام يجي بن معين عليه الرحمه         | 449 |
| 457 | ايراجيم بن عكرمه                     | 449 |
| 458 | جناب يجيى القطان عليه الرحمه         | 449 |
| 459 | جناب محدث سفيان بن عيينه عليه الرحمه | 449 |
| 460 | محدث يحي بن ابوب                     | 449 |
| 461 | حفص بن عبد الرحمٰن                   | 449 |
| 462 | محدث زافر بن سليمان                  | 450 |
| 463 | محدث اسد بن عمر                      | 450 |

| 482 | غير مقلد مولوي عبد المجيد سو ہدروي                       | 493 |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| 484 | غیرمقلدین کےعلامہ محداراجیم سیالکوٹی                     | 494 |
| 486 | خاتمة الكلام:                                            | 495 |
| 488 | غيرمقلدين ومابيه كے مخدوم وممدوح علامه صدیق حسن بھو پالي | 496 |
| 491 | ماخذ ومراجع                                              | 497 |

\*\*\*

| -   |    |
|-----|----|
| 48  | 81 |
| 48  | 82 |
|     |    |
|     |    |
| 48  | 83 |
|     |    |
| 48  | 84 |
|     |    |
| 48  | 85 |
|     |    |
| 48  | 86 |
| 18  | 87 |
|     |    |
| 188 | 38 |
| 189 | 39 |
| 190 | 90 |
| 91  | 91 |
| 92  | 2  |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا سيدى يا مرسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

حامداً و مصلياً

اس کتاب میں دوباب ہیں: باب اول امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پراعتر اضات کے جوابات باب ثانی آپ کی توثیق وتعدیل وثناء

# انتساب

بندہ ناچیز اپنی اس حقیری کاوش کو امیر المؤمنین امام المتقین سیّد المجابدین امام المشارق والمغارب سیّد الا ولیاء اسد الله الغالب شیرِ خدا حیدر کرار مشکل کشا حاجت روا خلیفه را شد خلیفه چهارم سید ناومولا ناو مجانا و ما و ناحضرت مولی علمی موقضی شیو خدا رضی الله عنه، کرم الله و جهدالکریم کے نام اقدس سے انتساب کا شرف حاصل کرتا ہے۔ تمام اولیاء کرام جن کے غلام بیں اور آپ رضی الله عنه نے بی حضرت امام اعظم الوصنیف علیہ الرحمہ اور ان کی اولا دکیلئے خیر و برکت کی وعافر مائی ۔ حضرت امام ابو و فیفی علیہ الرحمہ آپ بی کی دعاء برکت کا شربیں۔ وعافر مائی ۔ حضرت امام ابو و فیفی علیہ الرحمہ آپ بی کی دعاء برکت کا شربیں۔ الله تعالی اس مقدی بابرکت نام کا صدقہ اس کتاب کوقبول خاص وعام عطافر مائے۔

#### بنظرِ كرم:

پیرطریقت د بسرشریعت واقف دموز حقیقت محافظ شریعت تاجدارعلاء زینت المشاکخ حضور سیدی ومرشدی خواجه ابوالحقائق مفتی محمد د مضان محقق نوری قادری اشر فی رحمة الله تعالی علیه آستانه عالیه حویلی لکھامحله پیراسلام

#### يبلي نظر:

جنہوں نے امام اعظم رحمۃ الله عليه پر باسند جرح کی ہے ان بين ايک امام محد شابن عدی جي جو کہ (٣١٥) جي متوفی جي ۔ آ پ کا شار جرح و تعديل کے اماموں جي ہوتا ہے ، آ پ نے اپنی کتاب کامل ابن عدی جی صد ٢٣٥ تا صد ٢٣٨ ج ٨ مطبوعہ بیروت لبنان) تک حضرت امام اعظم رحمۃ الله علیه کے متعلق گفتگو کی ہے بعض اقوال میں مدح ہواورا کشر میں جرح ۔ آپ جو بھی جرح یا تعدیل کرتے ہیں باقاعدہ اس کی سند بیان کرتے ہیں ، تا کہ جرح کرنے والوں کی حیثیت بھی واضح ہوجائے اس کی سند بیان کرتے ہیں ، تا کہ جرح کرنے والوں کی حیثیت بھی واضح ہوجائے اس کی سند بیان کرتے ہیں ، تا کہ جرح کرنے والوں کی حیثیت بھی واضح ہوجائے اس کے محد شین کے امام حضرت امام عبدالله بن مبارک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ الاست او میں اللہ ین ولو لا الاست او لفال میں شاء ماشاء (مقدمہ مجملم) کے سندوین جس سے ہا گرسند نہ ہوتی تو جس کا جو جی جا ہتا وہی کہتا۔

تو جب سند ہوگی اور وہ تھے ہوگی تو وہ بات قبول کی جائے گی بشر طیکہ دیگر علل میں سے کوئی علت نہ ہوا گر سند ضعیف ہوگی اس کے روات میں سے بعض یا سب مجروح ہوں گئے وہ روہ ہوگی۔ امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ پرجتنی بھی جرحیں کی جیں ان کی اسناد بیان کی جیں۔ آب آئندہ اوراق میں دیکھیں گئے کہ المحمد للہ امام عظم علیہ الرحمہ پرجرح والی سندین خود مجروح ہیں اور تا قابل جمت ہیں جب جرح والی اسناد ہی مجروح ہیں تو امام اعظم رضی اللہ عنہ پرجوجرح ہوگی وہ بھی باطل ہوگی، بلکہ آپ پرواضح ہوگا کہ ائمہ، محد ثین ، فقہاء و مجتبدین کی نظر میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کئے عظیم الشان اور عالی مرتبت ہیں۔ آخر میں بیاحقر العباو ان جملہ رضی اللہ عنہ کئے عظیم الشان اور عالی مرتبت ہیں۔ آخر میں بیاحقر العباو ان جملہ احباب کا تہدول سے شکر بیا واکرتا ہے جنہوں نے کتاب کی اشاعت کے سلسلہ میں مالی معاونت فرمائی۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دُعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام احباب کا ورین و دُنیا کی فعین عطافر مائے۔ آمین

# ﴿ باب اول ﴾ معرت سيرناهام الآئم يسراج أمت

امام اعظم الوحنيف رضى الله عنه پربعض آئمه محدثين كي طرف منسوب جرح كا مفصل و مركل جواب

اب ملاحظہ فرمائیں ابن عدی کی وہ مجروح نا قابلِ حجت اساد جن کے ذریعہ امام عظم پر جرح کی گئی۔

## کامل این عدی کی سندنمبر 1

ابن عدی نے کہا کہ: خبردی ہم کوعبداللہ بن محد بن حیان کہا خبر دی ہم کومحود بن غیلان نے ، کہا بیان کیا ہم سے مؤمل نے ، کہا کہ میں جبر میں سفیان او ری کے ساتھ تھا ایک آدمی آیاس نے سفیان او ری سے مسئلہ پوچھا آپ نے اس کا جواب دیا ، تو اس آدمی نے کہا آپ مسئلہ اس طرح بتاتے ہیں جبکہ (امام) ابو حفیفہ تو مسئلہ اس طرح بتاتے ہیں تو ریہ کہا کہ ابو حفیفہ نہ تو اقد ہے اور نہ ہی مامون ۔ (کامل ابن عدی صد / ۲۳۵م طبوعہ بیروت لبنان)

#### جواب:

کہ یہ مذکورہ بالاسنداصول وقواعد کی روشی میں انتہائی مجروح ہے، اس لئے نا قابل قبول ہے۔ اب اس کی اسند میں ایک راوی قبول ہے۔ اب اس کی اِسنادی حیثیت واضح کی جاتی ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے، مؤمّل (بن اساعیل) یہ راوی لائق احتجاج نہیں ہے اس راوی کے متعلق حضرت امام المحد ثین سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

قال البخاس ، منكو الحديث (كمام بخارى فرمايا كهيداوى منكرالحديث ب) وقال ابو ذس عة في حديثه خطأ كثير (ميزان الاعتدال صهم/ ٢٢٨) (امام) ابوزرعه في كها كماس كي حديث ميس بهت زياده غلطيان بين \_ حافظ ابن ججرع مقلاني عليه الزحمه في كها، سيّى الحفظ بي يعني اس كا حافظ فراب تها\_

(تقریب التهذیب صدا/۲۳۱، مطبوع قدی کتب خانه آرام باغ کراچی)
حافظ ابن جمرع سقلانی علیه الرحمه تهذیب میں اس کے متعلق مفصل بیان
کرتے بین ، اس کے متعلق بعض آئمہ سے صدوق ، ثقه کے الفاظ تعدیل بھی نقل
کرتے بین گرساتھ بی جرح مفصل بھی بیان کرتے بیں اور یہ بھی یا در ہے کہ جرح
مفسر، تعدیل پرمقدم ہوتی ہے۔ (مقدمة التعلیق المه جد۔ الرفع والتکمیل)
ابن جمر نے کہا، قال ابو حاتم صدوق شدید فی السنة کثیر الخطاء ، و

قال البخاس منكر الحديث ، قال ابن حبان في الثقات مربما اخطاء -سليمان بن حرب نے كها: وقد يجب على اهل العلم ان يقفوا عن حديثه فأنه يروى السمناكير عن ثقات شيوخه ، قال الساجى صدوق كثير الخطا وله اوهام قال ابن سعد كثير الغلط ، قال ابن قانع صالح يخطيئ ، و قال الدام قطني ثقة كثير الخطاء ،

وقال صحمد بن نصر المروزى : لانه كأن سيّى الحفظ كثير الغلط (بقدس الحاجه) (تهذيب التهذيب،صه٥/٧٨مطبوعه بيروت لبنان)

فدکورہ بالاسطورکا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابوحاتم نے کہا، ہے سچا گر بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، امام بخاری نے کہا یہ مشکر الحدیث ہے، ابن حبان نے ثقات میں کہا کہ بھی غلطی کر جاتا ہے، سلیمان بن حرب نے کہا کہ ابل علم پر واجب ہے کہ اس کی حدیث سے تو قف کریں کیونکہ یہ ثقہ راویوں سے مشکر روایات بیان کرتا ہے، ساجی نے کہا، ہے سچا گر بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے اور اس کے بہت سارے وہم بھی ہیں، ابن سعد نے کہا یہ وہم کے کہا کہ ہے صالح لیکن روایت میں ابن سعد نے کہا یہ وہم کی این موایت میں ابن سعد نے کہا یہ وہم کی جی ابن قانع نے کہا کہ ہے صالح لیکن روایت میں

نے کوئی مسلد ہو چھا جج کے مسائل میں ہے، تو آپ نے جواب دیا اس آ دمی نے کہا کہ آپ مسلماس طرح بتاتے ہیں جبکہ (امام) ابوطنیفہ تو مسئلماس طرح بتاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مسئلمای طرح ہے جس طرح (امام) ابوطنیفہ نے بتایا ہے۔ (الانتقاء: صد ۱۹۸)

امام جلال الدین سیوطی علیه الرحمه فرماتے ہیں که حضرت سفیان کے پاس ایک آدمی آیا تو آپ نے فرمایا، صن ایس جنت تو کہال ہے آیا ہاس نے عرض کی صن عند ابی حنیفة ، کہ میں (امام) ابوطنیقہ کے پاس ہے آرہا ہوں تو جناب سفیان نے فرمایا ، لقد جنت من عند القدہ اهل الاس ض ، کہ تو اس کے پاس ہے آرہا ہے جس روئے زمین کا سب سے بروافقیمہ ہے۔

( تربيض الصحيفه صة ١٠ مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراجي )

ای روایت کوخطیب بغدادی نے بھی تاریخ بغدادص ۱۳۳۴ پر بیان کیا ہے، اس روایت کوامام ابن عبدالهادی علیه الرحمہ نے بھی اپنی کتاب منا قب الائمۃ الاربعۃ کے صد ۲۲ پر بیان کیا ہے، یہی روایت بہذیب الکمال صد ۲۹ / ۳۳۱ پر بھی موجود ہے، یہی روایت ابن حجر کی علیہ الرحمہ نے الخیرات الحسان کے صفہ ۲۵ پر بھی نقل کی ہے۔

علامداین الهادی علیه الرحمه باسند فرماتے بیں که حضرت سفیان نے فرمایا کدام ابوحنیفہ فوب علم کوا خذکرنے والے تھادر حرام سے خوب پر بیز کرنے والے تھے۔ آپ انہیں احادیث سے دلیل پکڑتے تھے جو آپ کے نزویک صحیح ہوتی تھیں، اور آپ رسول خدا تا تھیں کے آخری فعل سے دلیل پکڑتے تھے۔

(مناقب الائمة الاربدم ٢٣)

غلطی کرتا ہے، دارقطنی نے کہا کہ ثقہ ہے لیکن کثیر الخطاء ہے، محمد بن نصر مروزی نے کہا خراب حافظے والا اور بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے۔

قار کین! آپ پرواضح ہوگیا ہوگا کہ بیراوی کثیر الغلط ،کثیر الخطاء ، مخطی ،لہ اوہام ، سی الحفظ ،ربماا خطاء اور منکر روایات بیان کرتا ہے۔اس لیے بیرقابل احتجاج نہیں ہے البتہ ایساراوی متابعات وشواہد میں پیش ہوسکتا ہے۔

واضح ہوگیا کہ ابن عدی کی امام پرجرح والی سندِ اول انتہائی مجروح بجرح مفسر ہاورنا قابل قبول ہے تو جب سند کا ابطال واضح ہوگیا تو یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ جناب سفیان توری علیہ الرحمہ نے امام اعظم پرجرح بھی نہیں کی غلط کارروایوں نے ان کی طرف غلط باتیں منبوب کردی ہیں۔

سفیان وری امام اعظم کے مداح

سفیان وری و امام اعظم رضی الله عند کے بوے زبردست مدال اور آپ کی متابعت کرنے والے تھے۔ امام حافظ ابوعمر ابن عبدالبر علیه الرحمہ جن کی پیدائش (۳۲۸) میں ہے اپنی کتاب الانتقاء میں اپنی سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا، سفیان الشوسی اکثر صتابعة لابی حنیفة منی۔ (الانتقاء میم ۱۹۸، مطبوعه اسلامیہ حلب) کہ سفیان وری جھے نیادہ امام ابو حنیفہ کی متابعت کرنے والے تھے۔

امام این عبدالبرائی سند ہے فرماتے ہیں جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، ( بحذف سند ) کہ عبداللہ بن واؤدخر ہی نے کہا کہ بیس سفیان کے پاس تھاکسی آ دمی اور خالفِ ابو حنیفہ کو خاموش کرادیتے تھے۔ تو اس تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عدی نے جس سند سے سفیان تو ری کی طرف سے امام اعظم ابو حنیفہ پر جرح کی ہے وہ سند نا قابل احتجاج اور رد کی ہے اور میم کفیس سفیان تو ری علیہ الرحمہ پر بہتان ہے کیونکہ آپ تو امام اعظم کا احترام کرنے والے تھے اور ان کے بہت بڑے مدّ اح تھے۔

## کامل ابن عدی کی سندنمبر 2

ابن عدی کہتے ہیں کہ بیان کیا ہم ہے تھ بن احمد بن حماد نے کہا سنامیں نے عمرو بن علی ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے عمرو بن علی ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے سفیان سے پوچھا کیا آپ نے حدیث مرتدہ عاصم سے تی ہے کیا آپ نے ایسے خص سفیان سے بوچھا کیا آپ نے میں نے کئی کے ساتھ اخذ کیا جائے تو سفیان نے کہا کہ میں نے کئی تقد سے بیحد یہ نہیں سنی۔

## سندنمبر 3

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے احمد بن تحد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا ہم سے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا میرے باپ نے کہا بیان کیا ہم سے ابن مہدی نے کہا میں نے سفیان سے بوچھا حدیث عاصم کے متعلق بوچھا جومر قدہ کے بارے میں ہے تو جناب سفیان نے کہا کی اُققہ سے میں نے بیحد یث نہیں تی ،عبداللہ بن احمد نے کہا کہ ابوحنیفہ اس حدیث مرقدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ ایوحنیفہ اس حدیث مرقدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ ایرح میں ایک کہا کہ ایرک کے ایک کہا کہ ایک کہا کہ ایک کہا کہ ابوحنیفہ اس حدیث مرقدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ ایک کہا کہ ابوحنیفہ اس حدیث مرقدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ ابوحنیفہ اس حدیث مرقدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ ابوحنیفہ اس حدیث مرقدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ ابوحنیفہ اس حدیث مرقدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ ابوحنیفہ اس حدیث مرقدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ ابوحنیفہ اس حدیث مرقدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ ابوحنیفہ اس حدیث مرقدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ دیں جانب کے کہا کہ دی کہا کہ بیان کرتے تھے کہا کہ دیں جانب کے کہا کہ دیا کہ دیں جانب کے کہا کہ دیں جانب کے کہا کہ دیں جانب کے کہا کہ دیں جانب کہا کہ دیں جانب کے کہا کہ دیث جانب کے کہا کہ دی جانب کے کہا کہ دیں جانب کے کہا کہ دیا کہ دی جانب کے کہا کہ دیں کے کہا کہ دیں جانب کے کہا کہ دی کہا کہ دیں جانب کے کہا کہ دیں جانب کے کہا کہ دیا کہ دی کہا کہ دیں جانب کے کہا کہ دیں کہ دیں کہا کہا کہ دیں کہ دیں کہا کہ دیں کہ دیں کہ دیں کہا کہ دیں کہ دیں کہ دیں کہا کہ دیں کہ دیں کہا کہ دیں کہا کہ دیں کہا کہ دیں کہا کہ دیں کہ دیں کہ دیں کہا کہ دیں کہ دیں کہا کہ دیں کہ دیں کہ دیں کہا کہ دیں کہا کہ دیں ک

امام محدث فقيه قاضي ابوعبدالله حسين بن على حيمري عليه الرحمه جو كه (٣٣٦) میں متوفی ہیں نے اپنی کتاب، اخبار الی حذیفہ واصحابہ کے صد ۲۷ پر اپنی سند کے ساتھ بدواقعدورج کیا ہے ( بحذف سندصرف ترجمہ پر ہی اکتفا کیاجاتا ہے۔ ابو بکر بن عیاس نے کہا کہ جناب سفیان کے بھائی عمر بن سعید کا انتقال ہو گیا تو ہم تعزیت کیلئے حاضر ہوئے مجلس لوگوں سے بھر پورتھی جبکہ ان میں عبداللہ بن ادریس بھی بیٹھے تھے، اچا تک (امام) ابوصنیفه ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے توجب سفیان توری نے آپ کو د بکھا تو اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور (بطور تعظیم ) کھڑے ہو گئے اور معانقہ کیا اور (امام ) ابوصنيفه كوايي جله يربشايا، بعد مين ابن ادريس في سفيان أورى كوكها كتمهين كيا مواكه آج آپ نے ایا کام کیا ہے جس کا ہمارے دوست انکار کرتے ہیں ،سفیان نے کہا کہ وہ کیا ہے تو ابن ادریس نے کہا کہ آپ کے پاس ابوطنیفہ آئے تو آپ ان کیلئے کھڑے ہو گئے اور پی جگہ پر بٹھایا اور تم نے ایسا، ایسا کیا ہے تو جناب سفیان نے کہا كرتم كيول الكاركرت موه حالانكه الوحنيف كالمقامعلم بالرمين ان عظم كيلئونه المتاتومين ان كى عمر كاخيال ركمت موئ كمر اجوجاتا الرعمر كاخيال بهى نه كرتاتومين ان كى فقه كيليَّ كفر ا موجا تا الرفقه كيليِّ بهي كفر إنه موتا توان كِ تقوي كيليَّ كفر ا موجاتا، جب سفیان توری نے بیسب کچھ کہا تو ابن ادریس کہتے ہیں کہ مجھ کوکوئی جواب نہ آیا مين لاجواب موكيا\_ (اخباراني حنيفه واصحابه صد ٢٧)

ندکورہ بالا واقعہ میں یہ بات کتنی روش ہے کہ امام سفیان توری علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کوصاحبِ علم ، فقیہ ، تقی ، پر بیز گار سجھتے تھے اور ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے اگر کوئی اس تعظیم پر اعتراض کرتا تو اس کو جواب دیتے

#### سندنبر3 کی کیفیت

اس سندیس ایک راوی احمد بن محمد بن سعید ہے اور بیر کی اماموں کے نزویک منعیف ہے،

ابن جراسان الميز ان من لكصة بين: "شيعي متوسط ضعفه غير واحد و قواة آخرون-

وارقطني في كما: مرجل سوء يشير الى الرفض -

يجردارقطني نے كہا:لمديكن في الدين قوى (لمان الميز ان مما/٢٦٣)

بیرداوی شیعہ ہے گئ محدثین نے اسکوضیف کہا ہے اور دومروں نے قوی، امام دار قطنی نے کہا کہ برا آ دمی ہے آپ اس کے رافضی ہونے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ پھر دارقطنی نے کہا کہ بیرداوی وین میں قوی نہیں ہے۔

ال جرح ہے اور تا قابل احتیا کہ سند نمبر ایسی انتہائی مجروح ہے اور تا قابل احتیاج بھی ہنتہائی مجروح ہے اور تا قابل احتیاج بھی ہے آگراس طرح کے بدند ہب شیعہ، رافضی جودین میں تو ی نہیں ہیں امام پرجرح کریں تو کیا افسوس، آ ہے آئندہ اور اق میں بھی دیکھیں گے کہ امام اعظم پرجرح والی سندیں ان میں زیادہ تر بھرتی ان جیسے بدند ہیوں کی ہی ہے ۔ جیسے قدریہ، جریہ، مرجیہ، خاربی، رافضی وغیرہ ۔ پس واضح ہوگیا کہ امام پرجرح والی ابن عدی کی فہ کورہ بالا تینوں سندیں انتہائی مجروح ہیں اور نا قابل اعتبار۔

ان دونوں ندکورہ بالا سندوں کا خلاصہ سے ہے کہ ابن عدی ثابت سے کرنا چاہتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ سفیان اوری کی نظر میں اُقتہ نہیں تھے، کیکن آپ گزشتہ صفات میں پڑھ چکے ہیں کہ سفیان اوری امام اعظم کے بہت بڑے مدّ اح تھے جس طرح بہلی سند مجروح تھی اسی طرح بید دونوں سندیں بھی مجروح ہیں ، اب اسنادی حیثیت آپ کے سامنے حاضر ہے۔

#### سندنمبر 2 کی کیفیت

سند نمبر الله الله راوی ہے تھر بن اتحد بن حماد الدولا في اس کے متعلق حافظ ابن حجر عشقلانی کہتے ہیں کہ قال حمز فا السب سب سالت الدام قطنی عن الدولابی فقال تکلموا فیہ قال ابن یونس و کان یضعف (لسان المیز ان صه ۴۲/۵) حرق مجمی نے کہا کہ میں نے اس راوی کے متعلق امام دارقطنی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حدث ابن پوئس نے کہا کہ حدث ابن یونس نے کہا کہ دی دین نے اس پر کلام کیا ہے (یعنی بیضعیف ہے) محدث ابن یونس نے کہا کہا کہ حدث ابن یونس نے کہا کہ دی اس پر کلام کیا ہے (یعنی بیضعیف ہونا بیان کیا گیا ہے۔

سند نمبر میں ایک راوی عمر و بن علی ہے بیا گرچد تقد ہے تا ہم اس پر علی بن مدینی نے کلام کیا ہے۔ (تہذیب العہذیب صدیم/۳۱۸) اگرچہ کی حضرات نے ان کی تعدیل بھی کی ہے)

بس واضح ہوگیا کسندنمبراضعف ہاورنا قابل احتجاج ہے۔

فی الدین قوی ، بیراوی دین میں قوی نہیں ہے۔ (لسان المیز ان صدا ۲۲۴) واضح ہو گیا کہ بیراوی شیعہ رافضی برعقیدہ ہے اور انتہائی ضعیف ہے، اس سند میں ایک راوی ہے۔ احمد بن زہیر بن حرب ، بیاگر چہ آفتہ ہے لیکن تھا بدند ہب قدری فرقہ والا۔ (لسان المیز ان صدا/۴۲)

قار کین گرامی قدر،اللہ کے فضل وکرم ہے آپ پر داضح ہوتا جائے گا کہ امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح انہیں لوگوں نے کیس ہیں جو بدعقیرہ تھے جیے شیعہ رافضی، قدری، جبری، مرجیئہ وغیرہ کیونکہ حضرت امام نے بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ مناظرے کئے انہیں ذلت آمیز شکست دی، ان کی گمرانیوں کو واضح کیاان کا شدیدرد کیااورلوگوں کو صراط متنقیم پر گامزن کیااس کے نتیجہ میں بدعقیدہ لوگوں نے امام اعظم رضی اللہ عنہ پر خوب طعن کیے اور ان کی نسبت دوسرے محدثین کی طرف کرتے رہے تا کہ لوگ اس کے صحیح سمجھیں۔

## سندنمبر 5

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن حسن بن ہل نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن حسن بن ہل نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن فضیل بلخی نے کہا بیان کیا ہم سے داؤد بن حماد بن فرافصہ نے وکیع سے انہوں سے (امام) ابو حقیقہ سے انہوں نے عاصم سے انہوں نے ابی رزین سے وہ ابن عباس سے کہ جوعور تیں مرتد ہوجا کیں انہیں قبل نہ کیا جائے بلکہ قید کیا جائے بلکہ قید کیا جائے بلکہ قید کیا جائے۔ (ابن عدی صدہ / ۲۳۲)

## ابن عدى كى سندنمبر 4

ائن عدى في كهاكه ثنا احمد بن محمد بن سعيد ، ثنا احمد بن و محمد بن سعيد ، ثنا احمد بن زهير بن حرب قال سمعت يحيى بن معين يقول كأن الثوسى يعيب على ابى حنيفة حدثنا يرويه و لم يكن يرويه غير ابى حنيفه عن عاصم عن ابى سرزين عن ابن عباس فلما خرج الى اليمن ، دلسه عن عاصم -

(كالل اين عدى صدم/٢٣٦)

ترجمہ: بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن رہیر بن حرب نے کہا میں نے یکی بن معین سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ سفیان توری (امام) ابو حذیفہ پرعیب لگاتے تھے، اس حدیث کے بارے میں جو انہوں نے عاصم سے روایت کی ہے اور (امام) ابو حذیفہ کے بغیر کسی نے بھی بیحد بیث عاصم سے روایت نہیں کی۔

#### جواب:

یسند بھی مجروح ہے اوراس کی سند میں احمد بن محمد بن سعید ہے جو کہ انہائی ضعیف ہے، حافظ ابن مجر لسان المین ان میں فرماتے ہیں" شیسعی متوسط ضعف ع غیر واحد و قواہ آخرون "متوسط شیعہ ہے کیٹر لوگوں نے اس کوضعیف کہا ہے اور کی حضرات نے اس کوتوی جانا ہے۔

امام دارقطنی نے کہا، سرجل سوء یشیر الی الدفض، بہت برا آ دمی ہے، دار قطنی اس کے رافضی ہونے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ پھردارقطنی نے کہالے سکن

جواب:

اس کی سند میں وہی مجروح راوی احمد بن محمد بن سعید ہے، جو کہ انتہائی ضعیف ہے اور شیعہ رافضی ہے اس کا حال سند نمبر 4 میں پڑھیں، اس کی سند میں ایک راوی داؤد بن حماو بن فرافصہ ہے، یہ بھی ضعیف ہے، ملاحظہ فریا تیں ۔ حافظ ابن حجر اسان میں فرماتے ہیں ، قال ابن القطان حاله مجہول (اسان المیز ان صدیم / ۱۲۷) کے ابن القطان نے کہا کہ اس راوی کا عال مجہول ۔ ہے۔

تو پھر مجہول اور بدعقیدہ لوگوں کی بنا و پہاتنے بڑے امام پرجرح نہیں کرنی جا ہے ۔

سندنمبر 6

ابن عدى نے كہا كہ بيان كيا ہم ئى بن قاسم نے كہا كہ سائيں نے خليل بن خالال بن عدى نے كہا كہ سائيں نے خليل بن خالد سے جوابو ہند ہے معروف بيں وہ كہتے تھے كہ سنا ميں نے عبدالصمد بن حسان سے وہ كہتے تھے كہ ' كان بين سفيان الشوسى وابى حنيف شى ' فكان ابو حنيفة اكفيما لسانا '' (كائل ابن عدى صد ٢٣٧/٨)

سفیان توری اور ابو حنیفہ کے درمیان کچھنار اضکی تھی اور ابو حنیفہ سفیان توری سے بہت زیادہ اپنی زبان کورو کنے والے تھے۔

جواب:

معاصرین کے درمیان کسی مسلد کی بناء پرکوئی ناراضکی ہوجاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ، محدثین کرام میہم الرحمة والرضوان کے حالات پرنظرر کھنے والوں سے بیا بات پوشیدہ نہیں کہان کے درمیان بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، پھردوسری بات بی

ہے کہ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ امام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اپنی زبان کو روکنے والے تھے، یہ تو آپ کی مدح ہے نہ کہ آپ پر طعن ہے۔ ویسے اس کی سند بھی محفوظ نہیں ، اس کی سند میں ایک راوی خلیل بن خالد ابو ہند ہے آگر چہ ابن حبان نے اس راوی کو ثقات میں داخل کیا ہے لیکن ساتھ ہی ہی جھی کہتے ہیں کہ 'دست طب و معناطی کرتا ہے۔ اللہ ان المیز ان صبح / ۱۱۱۷) کہ بیراوی روایت بیان کرنے میں غلطی کرتا ہے اور (ثقات) کے خلاف بیان کرتا ہے۔

## 7,10

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن سلیمان نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن سلیمان نے کہا بیان کیا ہم سے ابن ابی مریم نے کہا اوال کیا میں نے کہا کہ ابو حقیقہ کے متعلق تو کیجی بن معین نے کہا کہ ابو حقیقہ کی حدیث نہ کھی جائے۔

(كالل اين عدى صدم/٢٣١)

اس مذکورہ سند میں بیخی بن معین سے امام ابو حنیفہ پر جرح بیان کی گئی ہے حالا مکہ بیخی بن معین تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے تھے جسیا کہ آئندہ سطور میں آپ پر واضح ہوجائے گا۔

#### جواب:

ندکورہ سند بھی ضعیف اور نا قابل قبول ہے، اس کی سند میں ایک راوی علی بن احمد بن سلیمان البغد اوی ہے۔ خطیب بغدادی نے اس کے بارے فقط اتنا کہا ہے کہ میں نے ابوقیم حافظ سے سناوہ اس کا ذکر کررہے تھے اور اس نے ابوحاتم رازی سے

روایت کی ہے اور اس ہے اس کے بیٹے ابوعلی نے کی ہے۔ (تاریخ بغداد صد ۱۳۳)

اس کی تو ثیق خابت نہیں ہے کئی نے بھی اس کو ثقیبیں کہا ہے۔ امام حافظ ابوعر یوسف بن عبدالبر اندلی علیہ الرحمہ اپنی کتاب الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثہ میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے راحین کا جب و کر کرتے ہیں تو اس میں بجی بن معین کا بھی و کر کرتے ہیں تو اس میں بجی بن معین کا بھی و کر کرتے ہیں تو اس میں بجی بن معین کا بھی و کر کرتے ہیں تو اس میں برالائمۃ الثلاث الائمۃ الثلاث الائمۃ الثلاث الائمۃ الثلاثہ الثلاثہ اللہ ہے جب کہ بن معین نے کہا کہ امام ابوحنیفہ حدیث میں ثقہ ہیں۔ (تہذیب التہذیب میں تھے ہیں کہ بجی بن معین نے کہا کہ امام ابوحنیفہ حدیث الرحمہ خیرات الحسان کی فصل نمبر ۴۸ میں فرماتے ہیں کہ بجی بن معین نے کہا کہ جمارے میں زیاد تی جمارے میں زیاد تی

تو فذکورہ بالاسطورے میہ بات عیاں ہے کہ امام الجرح والتعدیل یجیٰ بن معین امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے تھے اور میہ کہ آپ کو عدیث میں ثقبہ سمجھتے تھے۔

## سندنبر8

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن علی المدائن نے کہابیان کیا ہم سے محمد بن عمرو بن نافع نے کہابیان کیا ہم سے محمد بن عمرو بن نافع نے کہابیان کیا ہم سے ابن عید نے کہا میں کوفہ میں آیا تو میں نے اہل کوفہ کو صدیث بیان کی عن عمرو بن دینارعن جابر بن زید بحدیث تو اہل کوفہ نے کہا کہ (امام) ابو صنیفہ اس صدیث کوذکر کرتے تھے جابر بن زید بحدیث تو اہل کوفہ نے کہا کہ (امام) ابو صنیفہ اس صدیث کوذکر کرتے تھے

عن جابرین عبداللہ یعنی جابرین زید کی بجائے امام ابو عنیفداس کو جابرین عبداللہ ہے روایت کرتے تھے، تو سفیان بن عیدنہ نے کہا کہ میں اس کونیں جانتا، میں تو اس کو جابر بن زید ہی جانتا ہوں ابن عیدنہ نے کہا کہ امام ابو حذیفہ ہے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں چاہے تم اس کو جابر بن زید بنالویا جابر بن عبداللہ بنالو۔ کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں چاہے تم اس کو جابر بن زید بنالویا جابر بن عبداللہ بنالو۔

ان نذکورہ سطور ہے ابن عدی تا ہے بیکرنا جا بچنے ہیں کہ الم م ابوحنیفہ علیہ الرحمہ راویان حدیث کومحفوظ نہیں رکھتے تھے اور ناموں کو بدل و بیتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے (معاذ اللہ)

#### واب:

یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر محض بہتان ہے اور اس جموٹ کی نبت ہوت ہوت کی خبکہ آپ اس سے نبت ہوئے محدث امام کبیر سفیان بن عیدنہ کی طرف کی گئی جبکہ آپ اس سے بری ہیں ۔ سفیان بن عیدنہ تو امام اعظم کے مداعین میں سے تھے، جیسا کہ آئندہ سطور میں ملاحظہ فرما کیں گے اور یہ ذکورہ سندانتہائی مجروح اور نا قابل استدلال ہے اس کی تفصیل حاضر خدمت ہے۔

اس کی سند میں ایک راوی ، احمد بن علی المدائنی ہے ، ابن ججر عسقلانی علیہ الرحمد لسان میں فرماتے ہیں کہ قال ابن یونس لمدیکن بذاك انتہا ، (لسان المیز ان صدا/۲۲۲)

ترجمہ:این یونس نے کہا کہ بیراوی قوی نہیں ہے۔

## امام ابوحنيفه ثفه ہيں

جرح وتعدیل کے امام علامہ ذہبی علیہ الرحمہ تذکر ۃ الحفاظ میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّه علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ

🖈 امام اعظم فقيه عراق بين -

الم معرت انس بن ما لك صحابي رسول (مَثَاثِينِمُ) كَ كُلُ بارا بِ نے زیارت كى ہے۔

ام وجي فرماتي بي كرآب "كان اماما وسعا عالما عاملا متعبدا

كبير الشان "كرآب امام تقى عالم عامل عبادت كزاراور بهت برى شان والي بين

یزیدین ہارون سے پوچھا گیا کہ امام توری بڑے فقیہہ ہیں یا امام ابوطنیفہ، تو

آپ نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ بڑے فقیمہ ہیں۔

امام این المبارک نے فرمایا ، ابو صنیفدافقد الناس ، کدآپ سب لوگوں سے بڑے فقیہد بیں۔ قبال الشافعی الناس عبال فی الفقه علی ابی حنیفه ، لینی امام شافعی علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ سب لوگ فقد میں امام ابو صنیفہ کے تاج ہیں۔

یزید بن ہارون نے کہا کہ میں نے آپ سے بڑا پر ہیز گاراور عقل مندنہیں ویکھا، امام ابن معین سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: لا باس به لعدیکن یتہ حد، کہ امام ابوضیفہ کے ساتھ کوئی حرج نہیں کیونکہ بھی بھی انہیں تہت نہیں لگائی گئی۔

امام ابوداؤد نے فرمایا: سحم الله ان اباً حنیفة کان اصاصاً ، آپ نے فرمایا اللہ تعالی رحمت کرے بے شک ابو حنیفدامام ہیں۔

اس کی سند میں ایک راوی ہے تعیم بن حماد: تعیم بن حماد روایت حدیث میں ثقنہ ہے لیکن امام ابوحنیف علیہ الرحمہ کے ساتھ اس کا بغض مشہور ہے اس لیے جرح و تعدیل کے امام علامہ وجی علیہ الرحمہ نے میزان الاعتدال میں اس کے بارے فیصلہ کن بات کبی ہے، ملا خطہ فر ما تعیں ، امام وجبی کہتے ہیں کہ ام ابو حفیفہ کے بارے میں اس کی تمام روایا ہے جھوٹی ہیں، (میزان الاعتدال صہ ۲۲۹/۲۲)

تاریمین اامام ذہبی علیہ الرحمہ کے فریان سے یہ بات واضح ہوگئی کے تعجم بن حاد سرایام پر جنتی بھی جرح منقول میں وہ جمو ٹی روایا ہے، ہیں توان جمو ٹی روایا ہے، کا سہارا لے کرایک مسلم امام تجمیرالشان عظیم القدر شخصیت پر طعن کر ظامل انصاف کے نزدیک بہت نلط بات ہے۔

## سندنبر 9

ابن عدی نے کہا کہ عمرو بن علی نے کہا کہ ابو حنیفہ صاحب الرای تھے اور ان کا نام نعمان بن ثابت ہے بیرحافظ نہیں تھے بلکہ ان کی حدیث مضطرب ہے اور کمزور ہے۔

#### جواب:

یہ بھی حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ پر بہتان ہے نہ ہی آپ مضطرب الحدیث تصاور نہ ہی آپ کی حدیث کمزور ہے بلکہ آپ اعلیٰ درجہ کے ثقه فی الحدیث تصاور آپ کی حدیث انتہائی اعلیٰ سندوالی ثقة حدیث ہے۔ محدث مذکورنے اپنی سند سے بیان فرمایا ہے کہ جناب سفیان بن عیدنہ نے فرمایا کہ جو محض مغازی کا ارادہ کرے اسے مدید کولازم پکڑنا جا ہے اور جومنا سک جج کو حاصل کرنا جا ہے تو اسے چاہے کہ کا ارادہ کرے اور جو محض فقد حاصل کرنا جا ہے تو اسے چاہے کہ وہ کوفہ کولازم پکڑے اور امام ابو صنیفہ کے شاگر دوں کولازم پکڑے۔

(اخبار الی صنیفہ واصحابہ صدے)

محدث صمری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب سفیان بن عیدینہ نے فرمایے میں کہ جناب سفیان بن عیدینہ نے فرمایا کہ علاء چار ہیں، جناب ابن عباس رضی الله عندا ہے زمانے میں اور جناب نرمانے میں اور جناب سفیان ثوری اپنے زمانے میں۔

(اخبار ابی حذیفہ واصحابہ صدا ک

محدث صمیری علید الرحمدایی سند سے بیان کرتے ہوئے فیر ماتے ہیں کہ جناب حمائی نے کہا کہ میں نے جناب عبداللہ بن مبارک سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جب کسی شے پرامام ابوطنیفد اور امام سفیان جمع ہوجا ئیں تو میں اس کوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جمت سمجھتا ہوں۔ (اخبار الی صنیفہ واصحابہ صد کے)

محدث صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند ہے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن داؤد نے فرمایا کہ جو شخص جہالت اور اندھے بین کی ذلت ہے ذکانا عاہئے اور فقہ کی لذت حاصل کرنا جا ہے تو اے جا ہے کہ وہ امام ابوحنیفہ کی کتب میں نظر کرے۔ (اخبار الی حنیفہ واصحابہ صہ ۵۷)

امام ذہبی آخر میں فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مناقب پرایک علیحدہ ہر بھی کسی ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ لذہبی صد ۲۲۱۔ ۱۲۷)
مناقب پرایک علیحدہ بر بھی کسی ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ لذہبی صد ۲۲۱۔ ۱۲۷)
محدث کبیر مورخ عظیم امام علامہ فقیہ ابوعبداللہ حسین بن علی صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب ابن نمیر نے کہا کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا" کیاں الاعہ سف اذا سئل عن مسئالة قال علیکھ بتلك الحلقة بعنی حلقة ابی حنیفه "کہ جناب (محدث) اعمش سے جب كوئى بتلك الحلقة بعنی حلقة ابی حنیفه "کہ جناب (محدث) اعمش سے جب كوئى

مسئلہ پوچھاجا تا تو آپ فرماتے کہتم (امام)ابوصیفہ کی مجلس لازم پکڑو،

(اخبارابی حنیفہ واصحابہ صدی مطبوعہ مکتبہ عزیز بیجلال پور بیروالہ شلع ملتان)
محدث صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
جریر نے کہا کہ مجھے مغیرہ بن مقسم ضمی نے کہا کہ ابو حنیفہ کی مجلس کو لازم پکڑا گر (امام)
ابراہیم (مخعی) بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی (امام) ابو حنیفہ کی مجلس کی طرف محتاج ہوتے
ابراہیم (خعی) بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی (امام) ابو حنیفہ کی مجلس کی طرف محتاج ہوتے
(اخبارا بی حنیفہ واصحابہ صداک)

محدث صمیری علیه الرحمه اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب ابوالولید نے کہا کہ (امام) شعبہ امام ابوحنیفہ کا بڑا اچھاذ کرکرتے تھے اور امام ابوحنیفہ کیلئے بہت زیادہ دعا کرتے تھے۔

صنیفہ کیلئے بہت زیادہ دعا کرتے تھے۔

محدث صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب سفیان بن عیدینہ نے فرمایا کہ '' اول صن اجلسنی فی الحدیث ابوحنیفه ''

جناب سفیان بن عیدیہ نے فرمایا کہ '' اول صن اجلسنی فی الحدیث ابوحنیفه ہیں۔

سب سے اول جس نے مجھے حدیث بیان کرنے کیلئے بٹھایا وہ امام ابوحنیفہ ہیں۔

در اخبار ابی حنیفہ واصحابہ صدے)

جناب محدث صيرى عليه الرحمة افي سند سے بيان كرتے ہوئے فرماتے بيں كيلى بن ميمون نے كہا كريس نے حضرت امام شافعى رضى الله عند سے سنا ہے آپ فرماتے تھے كہ انسى لا تبرك بأبى حنيفة و اجيئ الى قبرہ فى كل يوم يعنى زائرہ ، فأذا عرضت لى حاجة صليت مى كعتين و جئت الى قبرہ و سالت الله الحاجة فسأ تبعد عنى حتى تقضى "ب بئل بس امام ابو صنيفه كم ساتھ بركت حاصل كرتا موں اور برروز ان كى قبركى زيارت كرتا ہوں ہى جب جھے كوئى حاجت پيش آئے تو ميں دوركعت نماز بڑھتا ہوں اور الله تعالى سے ميں دوركعت نماز بڑھتا ہوں اور امام ابو صنيفه كى قبر برحاضر ہوتا ہوں اور الله تعالى سے سوال كرتا ہوں تو وہ ميرى حاجت بہت جلد يورى ہوجاتى ہے۔

(اخبارالي حنيفه واصحابه صه ۸۹)

محدث أندلس علامدابن عبدالبرعلية الرحمة نے اپني كتاب الانقاء كے صه اوال كا ذكر كيا ہے جنہوں نے امام اعظم ابوحنيفه رحمة الله عليه كي تحرف ان علاء كرام محدثين كے عليه كي ہے۔ يہاں طوالت سے بچنے كيلئے صرف ان علاء كرام محدثين كے عليه كي تام بيش كرتا ہوں جوامام اعظم ابوحنيفه رضى الله عنہ كي تعريف كرنے والے ہيں۔ نام بيش كرتا ہوں جوامام اعظم ابوحنيفه رضى الله عنہ كي تعريف كرنے والے ہيں۔

- (1) امام ابوجعفر محمد بن على (المعروف امام باقررضي الله عنه)
  - (2) امام حماد بن الي سليمان
  - (3) محدث المام مع بن كرام
- (4) محدث امام ايوب تختياني
  - (5) امام أعمش
  - (6) محدث الم شعبه بن حجاج

یکی امام جلیل محدث صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند ہے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب (محدث)عبداللہ بن داؤد نے فرمایا کہ امام البوحنیفہ کے بارے میں عیب جوئی وہ ہی کرے گا جو جائل ہو گایا حاسد ہو گا۔ (اخبار البی حنیفہ واسحا بہ صه 2)
"(نوٹ) وہا بیہ غیر مقلدین میں سے جو حضرات امام البوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط پرا پیگنڈ اکرتے رہتے ہیں وہ ذرا خیال کریں کہ جائل ہیں یا حاسد اور پھر انہیں تو بہ کرنی چا ہے۔

محدث صمیری علیه الرحمدانی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب یجی بن معین فرماتے تھے کہ فقہاء چار ہیں ، امام ابوطنیفہ، امام سفیان، امام مالک ، امام اوزاعی ۔۔ (اخبار ابی طنیفہ واصحابہ صدیم)

عدم صمری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب یجی (بن معین ) سے سوال کیا گیا کہ کیا سفیان ، ابوطنیفہ سے حدیث روایت کرتے تھے تو جناب یجی نے فرمایا کہ ہاں کرتے تھے اور امام ابوطنیفہ ثقہ تھے اور عدیث میں سچے تھے، اللہ کے دین میں مامون تھے یعنی امین تھے۔ حدیث میں سچے تھے، اللہ کے دین میں مامون تھے یعنی امین تھے۔ اللہ کے دین میں مامون تھے یعنی امین تھے۔ (اخبار ابی طنیفہ واصحاب صد ۸)

محدث صميرى عليه الرحمه اپنى سند سے بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه جناب حضرت امام شافعى عليه الرحمہ فرمايا كد من لحد يقظر في كتب ابي حنيفه لحد يتبحد في الفقه "جمر حاصل نہيں كيا تو وہ فقد ميں اخبار الى صنيفه واصحاب)

- (26) محدث عيسى بن يوس
- (27) محدث عبدالحميد بن عبدالرحمٰن ابويجيٰ الحماني
  - (28) محدث معمر بن راشد
  - (29) محدث نضر بن شميل
    - (30) محدث يونس بن الي اسحاق
  - (31) محدث اسرائيل بن يونس
  - (32) محدث فقيه نضر بن بذيل و
  - (33) محدث عمان البرى
    - (34) محدث جرير بن عبدالحميد
    - (35) محدث الومقاتل حفص بن سلم
  - (36) محدث فقيهه مجتدامام قاضي ابويوسف
    - (37) محدث علم بن سالم
    - (38) محدث يجي بن آدم
    - (39) محدث يزيد بن بارون
    - (40) محدث ابن الي رزمة
    - (41) محدث معيد بن سالم القدّاح
- (42) محدث شداد بن عکیم
  - (43) محدث فارجه بن مقعب
- (44) محدث ظلف بن ابوب مجمد الله المالية

- (7) تحدث امام سفيان توري
- (8) امام مغیره بن مقسم ضی
- (9) محدث حن بن صالح بن حي
- (10) محدث امام سفيان بن عيينه
- (11) محدث امام سعيد بن الي عروب
- (12) محدث حماد بن زيد
  - (13) محدث قاضی شریک
  - (14) محدث ابن شرمه
- (15) محدث المام يجلي بن سعيد القطان
- (16) محدث المام عبدالله بن مبارك
  - (17) محدث قاسم بن معن
  - (18) محدث جربن عبدالجبار
  - (19) كدث زبير بن معاويه
    - (20) محدث ابن برتج
- (21) محدث الم عبد الرزاق
- (22) امام مجتهد مطلق محدث فقيه، امام شافعي
  - (23) محدث المام وكيع بن جراح
  - (24) محدث خالدالواسطى
  - (25) مد شفضل بن موی السینانی

(64) محدث السمعي

(65) محدث تقيق لمخي

(66) محدث على بن عاصم

(67) محدث يخي بن نفر

یہ وہ محدثین آئم کرام ہیں جنہوں نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے تقاف الفاظ میں۔(الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة مصر ۲۲۹۳ تا ۲۲۹۳)

قار کین گرای قدر پرواضح ہوگیا ہوگا کہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنصفیف الحدیث نہ تھے بلکہ انتہائی ثقد، ہے ، مامون ، مقداء ، پیشوا، آنکہ اسلام میں سے ایک ایسے امام ہیں جنہیں اُمت کی اکثریت امام اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے اور کیے کیے عظیم محدثین امام کی مدح کرنے والے ہیں جیسا کہ ابھی فہرست گزری ہے جو کہ علامہ ابن عبد البر محدث مالکی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء میں درج کی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت پرتو کئی آئمہ نے مشقل کتابیں رسائل تصنیف کے ہیں اور کئی آئمہ نے مشلل

امام ابن عبد البرك الانقاء في فضائل الائمة الثلاثة امام محدث صيرى كى اخبار الى حنيفه واصحابه

امام علامه ذهبي كي مناقب الامام وصاحبيه

امام جلال الدين سيوطي كي تسبيض الصحيف

المام محدث ابن جركى كى الخيرات الحسان

امام محدث فقيه كردري كي مناقب امام اعظم

(45) محدث امام ابوعبد الرحمٰن المقرى

(46) محدث محد بن سائب کلبی

(47) محدث حسن بن عماره

(48) محدث الوقعيم فضل بن دكين

(49) محدث علم بن بشام

(50) محدث يزيد بن زريع

(51) محدث عبدالله بن داؤدالخري

(52) محدث محد بن فضيل

(53) محدث ذكريا بن الي ذائده

(54) محدث يجي بن زكريابن الي زائده

(55) محدث زائده بن قدامه

(56) امام الجرح والتعديل محدث امام يجلى بن معين

(57) محدث ما لك بن مغول

(58) محدث فقيدابو بكربن عياش

(59) محدث امام ابوغالد الاحمر

(60) محدث قيس بن ربيع

(61) محدث ابوعاصم بيل

(62) محدث عبيدالله بن موى

(63) كدث كرين جابر

#### دوسراجواب:

حفرت امام ما لک رضی الله عنه حفرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کے زبر دست مداح تصاور حفزت امام اعظم رضی الله عنه کے ساتھ کی مرتبہ کی مسائل میں خدا کرہ کیا کرتے تھے۔ملاحظہ فرمائیں:

امام محدث فقید مؤرخ علام صیمری علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ (محدث) دراوردی نے کہا کہ میں نے مسجد نبوی شریف میں دیکھا کہ امام مالک اورامام ابوصنیفہ عشاء کے بعد دونوں بزرگ مذاکرہ کررہے ہیں جتی کہ شیخ ہوگئی اور دونوں نے اس جگہ شیخ کی نماز اداکی۔

(اخبارا بی صنیفہ واصحابہ صدی سے سے معنی الصحیفہ صدی اازابام میوطی علیہ الرحمہ)
محدث صیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
کادح بن رحمہ نے کہا کہ ایک آدمی نے حصرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ
پوچھا تو آپ نے جواب دیا، پھر میں نے اسی مسئلہ کے متعلق امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کافتوی سنایا تو حصرت امام مالک نے اپنے مسئلہ سے رجوع کیا اور امام ابو صنیفہ کے
تول کے مطابق فتوی دیا۔ (اخبار ابی صنیفہ واصحابہ صدیمے)

محدث صمری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میشا تھا کہ ایک آ دمی آیا ، امام مالک نے اس کو (اچھی جگہ) پر بٹھایا اور پھر حاضرین سے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون ہیں؟ حاضرین نے کہا کہ ہیں ، ابن مبارک نے کہا کہ میں انہیں بہچا تتا ہوں ، پھرامام مالک نے فرمایا یہ ابو حضیفہ عراقی ہیں اگریہ اس ستون کو میں انہیں بہچا تتا ہوں ، پھرامام مالک نے فرمایا یہ ابو حضیفہ عراقی ہیں اگریہ اس ستون کو

امام تحدث فقیه موفق کی مناقب امام اعظم ابوصنیفه
امام تحدث محمد بن احمد عبد البهادی مقدی کی ، مناقب الائمة الاربعة
علامه کوش کی
علامه کوش کی
علامه محدث ابن عبد البرک جامع بیان العلم و فضله
علامه محدث ابن عبد البرک جامع بیان العلم و فضله
علامه محمد عبد الرشید نعمانی کی مکانة الامام ابی حنیفه فی الحدیث
محدث علامه فقیه نور بخش توکلی کی امام اعظم پراعتر اضات اور ایج جوابات
اور کی کثیر کتب ان مذکوره کتب کو پڑھئے اور امام اعظم ابو حنیفه رضی اللہ عند کی فضیلت
پڑھئے اور اپنے ایمان کو جلاء تحقیے ۔

#### سندنمبر10

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابن ابی داؤد نے کہا بیان کیا ہم سے رہیج بن سلیمان الجیزی نے حارث بن مسکین سے انہوں نے ابن القاسم سے انہوں نے کہا کہ حضرت امام مالک رحمۃ الله علیہ نے کہا کہ عاجز کردیے والی بیماری دین میں ہلاکت ہے اور ابو صنیفہ عاجز کردیے والی بیماری ہے۔ (کامل ابن عدی صد ۲۳۷،۲۳۷)

#### جواب:

#### سندنمبر 11

علامہ ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابن حماد نے کہا بیان کیا مجھے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا مجھے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا مجھے اور عمر نے ولید بن مسلم سے اس نے کہا کہ مجھے امام مالک نے فرمایا کیا تہمار سے شہروں میں ابو حذیفہ کا ذکر کیا جاتا ہے میں نے کہا ہاں کیا جاتا ہے قوامام مالک نے فرمایا کہ تمہار سے شہروں کے لاکق نہیں کہ ابو حذیفہ اس میں دیاجاتا ہے وامام مالک نے فرمایا کہ تمہار سے شہروں کے لاکق نہیں کہ ابو حذیفہ اس میں دیاجاتا ہے۔

جواب:

گزشته مذکوره اسناد کی طرح بیسند بھی مجروح بجرح مفسر ہے اور نا قابل احتجاج ، اس کی سند میں ایک راوی ولید بن مسلم ہے جو کہ مجروح ہے اس کی تفصیل حاضر ہے، ملاحظ فرمائیں:

مروزی نے امام احمہ سے روایت کی ہے کہ ولید بن مسلم کثیر الخطاء ہے۔ اور جناب حنبل نے ابن معین سے روایت کی ہے ابن معین نے کہا کہ میں نے ابومسہر سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ ولید ابوالسفر سے اواز اعلی کی روایات لیتا ہے اور ابوالسفر کذارے ہے۔

مول بن اهاب نے ابومسہر سے روایت کی ہے کہ ولید بن مسلم اوزاعی کی حدیث جھوٹے لوگوں سے روایت کرتا، اسے اوز اعلی کی طرف منسوب کردیتا ہے۔ اور ولید نے امام مالک علیہ الرحمہ سے دس احادیث ایسی روایت کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔

کوئی اصل نہیں ہے۔

(یعنی وہ جھوٹی روایات ہیں)

سونے کا کہددیں تو اس پراپنے دلائل قائم کردیں گے کہ ماننا پڑے گا کہ بیرواقعی سونے کا ہے، پواقعی سونے کا ہے، پھرامام مالک نے فر مایا کہ ابو صنیفہ کو فقہ میں تو فیق دی گئی ہے ( یعنی تا ئیر اللی ان کے شامل حال ہے ) (اخبارا بی حنیفہ واصحابہ صدیم کے)

حضرت شخ شہاب الدین احمد بن تجربیتی کی شافعی رحمۃ اللہ علیہ الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں کہ خطیب (بغدادی) نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ امام مالک کو کہا گیا گیا آپ نے (امام) ابو حفیفہ کو دیکھا ہو امام مالک نے فرمایا ہاں دیکھا ہے تو امام مالک نے فرمایا ہاں دیکھا ہے تھر فرمایا اگروہ تیرے ساتھ استون کے بارے میں گفتگو کریں کہ یہ سونے کا ہے تو ضرور اس پر دلیل قائم کر دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ سبحان اللہ ، میں نے تو ابو حفیفہ کی مشل دیکھا ہی نہیں۔ میں ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ سبحان اللہ ، میں نے تو ابو حفیفہ کی مشل دیکھا ہی نہیں۔ (الخیرات الحسان صدیمیں مطبوعہ ہیروت لبنان)

قارئین گرای قدر! محدث صیری، موفق کی ، امام سیوطی ، این حجر کمی علیه الرحمة والرضوان کے حوالہ جات سے میہ بات واضح ہوگئ کہ امام مالک علیه الرحمة امام ابوصنیفه کے زبردست مداح نتھے ، اورضعیف راویوں نے امام مالک کی طرف امام ابوصنیفه پرجرح منسوب کردی ہے۔

محدث فقیه علامه کردری رحمة الله علیه اپنی کتاب مقامات امام اعظم میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفه رضی الله عنه کے سامنے بے شار مسائل آتے آپ ان کاحل پیش کرتے ، ایک اندازے کے مطابق آپ نے ساٹھ ہزار مسائل پر بردی تفصیلی گفتگو کی ہے اور آئییں ضبط تحریمیں بھی لایا گیا۔ آپ نے ساٹھ ہزار مسائل پر بردی تفصیلی گفتگو کی ہے اور آئییں ضبط تحریمیں بھی لایا گیا۔ (مناقب امام اعظم صد ۲۱۸)

سے پھونہ کچھ رض کیا جاتا ہے ملاحظ فرما کیں ۔

اس کی سند میں ایک راوی احمد بن محمد بن سعید ہے جو کہ خود ضعیف ہے جو بیچا را خود محروح ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحنہ لسان الحمیز ان میں فرماتے ہیں کہ ''کثیرلوگوں نے اس کوضعیف کہا ہے اور کئی حضرات نے اس کوقوی جاتا ہے''

دارقطنی نے کہا کہ یہ بُرا آدمی ہے ، دارقطنی اس کے رافضی ہونے کی طرف اشارہ کرتے تھے، دارقطنی نے کہا کہ بیدراوی وین میں قوی نہیں ہے۔

کرتے تھے، دارقطنی نے کہا کہ بیراوی وین میں قوی نہیں ہے۔

(لسان الحمیز ان صما / ۲۲۳)

پی واضح ہوگیا کہ بیسند مجروح ضعیف ساقط الاعتبار اور نا قابل احتجاجے ہے۔

## سندنمبر13

ام احمہ نے فرمایا کہ جواحادیث اس نے سی تھیں اور جونہیں سیں تھیں سب اس پر مخلوط ہوگئیں تھیں اور اس کی گئی روایات منکر ہیں۔ (جہذیب التہذیب صد ۱۹۹/۹) ۔ " قار سین! آپ پر واضح ہو گیا ہو گا کہ جس سند کے ذریعے امام مالک کی طرف سے امام ابوحنیفہ پر جرح قدح کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ سند مجروح اور نا قابل قبول ہے ایسا شخص جوروایات بیان کرنے میں کثیر غلطیاں کرتا ہے اور تدلیس بھی کرتا ہے اور کذاب لوگوں سے روایات بھی لیتا ہے اور ایسی روایات بھی روایت کی محتبر ہوسکتی ہیں ، اصول کرتا ہے جن کی کوئی اصل ہی نہیں تو ایسے شخص کی روایات کیسے معتبر ہوسکتی ہیں ، اصول حدیث کی روثنی میں ایسی روایات سا قط الاعتبار ہیں۔

#### سندنمبر12

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن عبداللہ بن سلیمان نے کہا بیان کیا ہم سے سلمۃ بن شعیب نے کہا بیان کیا ہم سے المقری عبداللہ بن یزید، ابوعبد الرحمٰن نے کہا سامیں نے (امام) ابوحنیفہ سے وہ فرماتے تھے کہ جو عام احادیث میں نے تہمیں بیان کی ہیں وہ غلط ہیں۔

( کامل ابن عدی صد / ۲۳۷)

#### جواب:

اس روایت میں ضعیف اور متعصب راوی نے بیکوشش کی ہے کہ معاذ اللہ امام ابو حنیف اپنی روایات کوخود ہی غلط کہتے تھے، بیہ بات کتنی غلط ہے اس پر کسی تجر کے ضرورت تو نہیں کیونکہ اس کا بطلان خود اس کلام سے واضح ہے تا ہم سند کے حوالے

میں منکرین نے پوچھتا ہوں کیا اُمتوں کے خواب جمت ہیں اگر خود تمہارے نزدیک ہی جمت نہیں تو پھرالی باتوں کی بناء پرانے جلیل القدرامام پر جرح کیوں۔ داتا گئج بخش علیہ الرحمہ کا خواب

ایک ولی کال کا خواب پڑھئے اور جھوم جائے، ولی بھی ایسے کہ جنہیں اُمت میں سلطان العارفین ، فخر الاصفیاء، امام الاولیاء جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے بعنی حضرت داتا گنج بخش علی جوری قدس سرۂ العزیز آپ اپنی مبارک کتاب کشف اُجھ بشریف میں فرماتے ہیں کہ

میں ایک و فعہ حضرت بلال رضی اللہ عند مؤ ذن رسول تَالَیْمُ کے مزار پرسور رہا تھا،خواب میں دیکھا کہ مد معظمہ میں ہوں حضور تَالَیْمُ اب شیبہ ہے تشریف لائے اور ایک بوڑھے آدمی کو اس طرح گود میں لئیے ہوئے تھے جیسے لوگ شفقت ہے بچوں کو اُٹھا لیتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر قدم بوی کی ، جیران تھا کہ یہ پیرانہ سال آدمی کون ہے؟ حضور تَالَیْمُ انے میرے دل کی بات بچھی اور فرمایا یہ تیراامام اور تیرے اپنے دیار کا رہنے والا الوصنیفہ ہے ، مجھے اس خواب سے بڑی تیل ہوئی اور اپنے اہل شہر سے ارادت بیدا ہوئی۔ (کشف انجوب متر جمہ صد محال)

معاذ رازی رقمة الله علی باخش علی جومری قدس سرهٔ العزیز ایک اور ولی کامل حضرت معاذ رازی رقمة الله علیه کاخواب بھی نقل کڑتے ہیں ملاحظہ فرمائیں

مُعاذ الرازي كمت بين من في رسول الله كاليكي كوخواب مين و يكها اورعرض كيا يارسول الله كاليكي " إلى السيال الله كاليكي السياد السياد الله كاليكي السياد السياد الله كاليكي الله كاليكي الله كاليكي الله كاليكي الله كاليكي كاليكي الله كاليكي كاليكي الله كاليكي كاليكي

ضعیف ہونے پر متفق ہیں۔

( کامل ابن عدی صده/ ۳۳۷، کتاب الضعفاء والمتر وکین لا بن الجوزی صدم / ۱۳۹) پس واضح ہو گیا کہ بیسند بھی قابل احتجاج نہیں بلکہ مجروح بجرح مفسر ہے۔

## سندنبر14

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن حفص نے عمر و بن علی سے کہا بیان کیا جھے سے ابوغا در الفلسطینی نے کہا خبر دی جھے کو ایک آدمی نے کہا سے خواب میں نبی کر پیم تاہیم کے کہا اس نے کہا کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ (مُنَّا اللَّهِ) آپ میں نبی کر پیم تاہیم کو دیکھا اس نے کہا کہ میں نے عرض کی عدیث ہم کس سے اخذ کریں تو آپ نے فرمایا کہ سفیان تو رہ سے میں نے عرض کی مدیث ہم کس سے اخذ کریں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ، یعنی ابو حذیفہ لائق اخذِ حدیث نہیں کی ، کیا ابو حذیفہ سے بھی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ، یعنی ابو حذیفہ لائق اخذِ حدیث نہیں ہے۔

( کامل ابن عدی صد ۱۳۵۸)

## سندنمبر15

ابن عدى نے كہا كه بيان كيا جم سے حمد بن يوسف فربرى نے كہا بيان كيا جم سے على بن اسحاق نے كہا سنا ميں نے (امام) ابن المبارك سے آپ فرماتے تھے كە "كان اب و حسني فية في الحديث يقيم "(امام) ابوطنيفه حديث ميں مضبوط تھے۔ (كامل ابن عدى صد ١/٢٣٤) •

یتوامام کی مدح بر شمل ہے یقینا امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ صدیث کی روایت میں مضبوط تھے جیسا کہ کثیر آئمہ حدیث نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔

## سندنبر16

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابن ابی عصمہ نے کہا بیان کیا ہم سے اجم بن فرات نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن فرات نے کہا سنا میں نے حسن بن زیاد لولوی سے وہ کہتے تھے کہ سنا میں نے (امام) ابو حذیفہ سے آپ فرماتے تھے کہ نماز کو فاری میں شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
(کامل ابن عدی صد ۸/۲۳۷)

### جواب:

صحیح روایات ے ثابت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عند نے اس مسلم سے رجوع کرلیا تھا جیسا کہ ہدایہ شریف صدا/ ۱۰ اپر موجود ہے کہ 'ویدوی سرجوعه فی اصل المسألة الی قولم بیما و علیه الاعتماد ''صاحب ہدایہ کھتے ہیں کہ اس اعتماد ہے بعنی مفتی برقول یہی ہے کہ امام صاحب علید الرحمہ نے اس مسلم سے رجوع

طلب كرون فرمايا ابوحنيفه كے علم ميں۔ (كشف الحجوب صدف)

امام علامہ فقیمہ محدث مجتمد احمد بن حجر کلی علیہ الرحمہ اپنی کتاب الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں کہ ابومعافی فضل بن خالد نے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ ( مَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ کَا رَیَارت کی میں نے عرض کی یارسول اللہ ( مَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ کَا رَیَارت کی میں نے عرض کی یارسول اللہ ( مَا اَللّٰهُ اَللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ہے کہ لوگ بارے میں کیا فرماتے ہیں تو آپ تا گھی نے فرمایا کہ ابو صنیفہ کاعلم ایساعلم ہے کہ لوگ اس کی طرف محتاج ہیں۔ ( الحنیرات الحسان صدے مطبوعہ ہیروت لبنان ) علامہ محدث ابن حجر کلی علیہ الرحمہ مزید فرماتے ہیں کہ:

مسدد بن عبدالرحمان بصير مكة المكرّمه ميں ركن و مقام كے درميان سوئے ہوئے شخے كہ خواب ميں رسول الله تأثير الله الله الله تأثير الله الله تأثير الله الله تأثير الله الله تعلم حاصل كروں تو آپ تأثير الله تا تا مي كم حاصل كراور اس برعمل بھى كركيونكہ وہ اچھا آدى ہے، مسدد بن عبدالرحمان كہتے ہيں كہ ميں بيدار ہوا اس بے بہلے ميں لوگوں كوآپ سے دوركرتا تھا ميں اپنے عمل كى وجہ سے الله تعالى سے استعقاد كرنے لگا۔ (الخيرات الحسان صد 44 مطبوعہ بيروت لبتان)

اگرایسےخوابوں کا استیعاب کیا جائے جوامام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پردلالت کرتے ہیں توایک مستقل کتاب بن جائے۔ مفصل جواب:

یے کہ اس کی سند مجروح ہے پہلا راوی ہے این تماد ، ممل نام اس طرح ہے، محمد بن احمد بن حماد الحافظ ابوبشر الدولابی ، وعنه ابن عدی قال حمزة السهمی سألت الدام قطنی عن الدولابی فقال تکلموا فیه قال ابن یونس و کان یضعف ۔ (لیان المیز، ان صه ۴۲/۵)

دار قطنی نے کہا کہ محدثین نے اس میں کلام کیا ہے ابن یونس نے کہا کہ اس راوی کو ضعیف کہا گیا ہے اس سند کا دوسرار اوی ہے صالح ، صالح نام کے کی راوی ہیں یہاں پر بیر راوی بغیر کسی نسبت کے ذکور ہے ، تو جب تک اس کا تعین نہ ہواس وقت تک اس میں کلام کیسا۔

ال سند میں تیسراراوی علی ہے، علی نام کے بھی بے شارراوی ہیں یہ بھی اس سند میں بغیر کسی کنیت اور نبیت کے ندکور ہے جب تک تعین ند ہواس کو ثقتہ کیسے کہا جاسکتا ہے۔

ال سند کے چوتھے رادی کی بن سعید ہیں ،ضعیف راویوں نے جوآپ کی طرف غلط بات منسوب کی ہے اس کا ردخود جناب یکی بن سعید کے اپنے قول وعمل سے بھی ہوتا ہے چنا نچہ ابن عدی ہی اپنی سند ہے بیان کرتے ہیں (بحذف سند) کہ جناب یکی بن سعید القطان نے کہا کہ ہم اللہ تعالی پر چھوٹ نہیں ہولئے کئی بار ہم نے جناب کی جا کہ ہم اللہ تعالی پر چھوٹ نہیں ہولئے کئی بار ہم نے البوضیفہ کی رائے سن ہے ہم نے اس کو اچھا جانا اور اس کو اختیار کر لیا۔

( کامل ابن عدی صہ ۱۸ مراح ۲۲۰۰)

کرلیا تھا۔ بعنی امام محمد علیہ الرحمہ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کی طرف اور اس پر ہی اعتماد ہے۔

پھریہ مذکورہ سند بھی مجروح ہاں کی سند میں احمد بن فرات ہاں کیلئے امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ابن خراش نے کہا کہ بیراوی رافضی ہے اور بیز عمد اُ جھوٹ بولٹا تقا۔ (المغنی فی الضعفاء للذہبی صدا/۸۵)

خود ابن عدی نے کامل میں کہا کہ ابن خراش اللہ تعالیٰ کی قتم اٹھا کر کہتے تھے کہ احمد بن فرات قصداً جان ہو جھ کر جھوٹ بولٹا ہے۔ ( کامل ابن عدی صدا/۳۱۲) پھراس کی سند میں امام حسن بن زیاد لؤلوی ہیں، بیدامام اگر چہ ہمارے نزد یک تو ثقد،

فقیہ، مجتمد ہیں لیکن ابن عدی کے نزد کی ضعیف ہیں۔ (کامل ابن عدی صدی ۱۲۰/۲) تعجب ہے ابن عدی اور ان جیسے دوسرے حضرات پر کہ جن رادیوں کوخود

بب ہے ہیں مدن اور ان سے دو سرائے سرائے پر کہ من راویوں و وہ ضعیف کہتے ہیں پھر انہیں سے اپنے مخالفین کے خلاف دلیل پکڑتے ہیں۔

سندنبر17

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابن ہماد نے کہا بیان کیا جھ سے صالح نے کہا بیان کیا جھ سے صالح نے کہا بیان کیا جھ سے علی نے کہا سا میں نے یکیٰ بن سعید سے وہ فرماتے تھے کہ ابو حنیفہ (علیہ الرحمہ) میر سے پاس سے گزر سے جبکہ میں کوفہ کے ایک بازار میں تھا تو جھے کہا گیا کہ بیابو حنیفہ ہیں، میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، یکیٰ بن سعید کو کہا گیا کہ ابو حنیفہ کی حدیث کیسی ہے تو آپ نے کہا کہ ابو حنیفہ حدیث والانہیں ہے۔
گیا کہ ابو حنیفہ کی حدیث کیسی ہے تو آپ نے کہا کہ ابو حنیفہ حدیث والانہیں ہے۔
(کامل ابن عدی صہ ۸/ ۲۳۷ مطبوعہ بیروت لبنان)

اس مذکورہ عبارت میں ابن عدی نے جناب محدث ایوب کی زبانی امام ابوحنفیدرضی اللہ عند کوجھوٹا کہا ہے (العیاذ باللہ تعالیٰ) مفصل

مفصل جواب:

گزشته مجروح سندول کی طرح بیرسند بھی مجروح ہے ، مجروح ضعیف راویول نے بیدام ابوب پر بہتان لگایا ہے کہ انہوں نے امام ابوحنیفہ کوجھوٹا کہا ہے اس کی سند میں پہلا راوی ہے ''احمد بن علی المدائی'' ۔اس راوی کے متعلق ابن یونس نے کہا،''لھ یکن بذاك '' بیراوی ضعیف ہے۔ (لسان المیز ان ،صدا/۲۲۲) اس کی سند میں دوسراراوی ہے ،مولی بن نعمان

علامہذہبی فرماتے ہیں" نکوۃ لا یعوف" (میزان الاعتدال صدم/ ۲۲۵) بیراوی مشرمجبول ہے۔

تو جب اس کی سند میں مجبول، ضعیف راوی موجود ہیں تو پھر بی قابل احتجاج کیور ہوگئی اور ضعیف مجبول راویوں کی بناء پر اس بات کو کیے تسلیم کر لیس کہ محدث الیوب نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کوجھوٹا کہا ہے۔

بلکہ امام محدث ابن عبد البرعلیہ الرحمہ نے محدث ایوب ختیانی کو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا تعریف کرنے والوں میں شار کیا ہے، دیکھئے (الانتقاء صہ ۲۲۹۲۱۹۳)

ابن عبد البرکی عبارت سے واضح ہے کہ محدث ایوب، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بہتر رائے رکھتے تصاوران کی تعریف کرتے تھے، یہ تو کمال ہے مجبول اورضعیف راویوں کا کہ امام ابوحنیف کی تعریف کرنے والے کو بھی امام کا مخالف دکھاتے ہیں۔

ابن عدی ہی کہتے ہیں کہ یجی بن معین نے کہا کہ یجی بن سعید یذہب فی الفتوی الی ذہب الکوفیین ۔ یجی بن سعید اہل کوفہ کے قول کے مطابق فتوی دیتے تھے (کامل ابن عدی صد ۸/ ۲۲۰، الانقاء صد ۱/ ۱۲۲۹، تاریخ بغداد صد ۱۱ کامل ابن عدی صد ۸/ ۲۲۰، الانقاء صد ۱/ ۱۲۲۹، تاریخ بغداد صد ۱۱ کامل ابن عدی صدی صد ۸/ ۱۲۰، الانقاء صد ۱/ ۱۲۲۹، تاریخ بغداد صر ۱۱ ما مقطم فیکورہ صطور سے یہ بات واضح ہے کہ امام یجی بن سعید، حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے اور آپ کے قول مبارک کے مطابق فتوی بھی دیتے تھے، تو جو خص امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول پر فتوی دے آپ کی رائے کو اچھا جانے وہ الیسی غلط بات اس امام کے بارے میں کہے کہ سکتا ہے، آپ کی رائے کو اچھا جا اور خود یجی بن سعید کے اپنے عمل سے ابن عدی کی عبارت کا دو بھی ہوگیا ، پھر علامہ محدث ابن عبد البر علیہ الرحمہ نے یجی بن سعید القطان کو ان محدث ثبن میں شار کیا ہے، جو امام صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریف کرنے والے ہیں دیکھئے محدثین میں شار کیا ہے، جو امام صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریف کرنے والے ہیں دیکھئے

## سندنمبر18

ابن عبدالبركي (الانتفاء في فضائل الائمة الثلاثة صد ١٩٣٦)

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن علی المدائن نے کہا بیان کیا ہم سے موٹ بن المدائن نے کہا بیان کیا ہم سے موٹ بن نعمان نے کہا بیان کیا ہم سے سعید بن راشد نے کہا ابو حنیفہ ایوب کے پاس بیٹے، ابو حنیفہ نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سالم الافطس نے کہ بے شک سعید بن جمیر جبی تھے، تو ایوب نے ابو حنیفہ سے کہا کہ تو نے جھوٹ کہا ہے جھے سعید بن جمیر نے وہوٹ کہا ہے جھے سعید بن جمیر نے وہوٹ کہا ہے جگھے سعید بن جمیر نے وہوٹ کہا ہے وہوٹ

حوالہ نقل کیا ہے جس راوی کے متعلق 'لیس بالقوی '' کہا جاتا ہے اس کی روایت متابعت کی صورت میں درجہ حسن سے کمنہیں۔

یکی علامه موصوف غیر مقلد، توضیح الکلام کے صد ۱۹۸ پر لکھتے ہیں کہ 'یسطلق لبس بالقوی علی الصدوق '' کہلس بالقوی کا لفظ صدوق کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ یکی علامه موصوف غیر مقلد صاحب توضیح الکلام کے صد ۱۹۹ پر لکھتے ہیں بحوالہ التکلیل، وکسلمة لیس بالقوی انها قدفی الدس جده الکاصلة من القوق ، کہلس بالقوی کے کمہ سے داوی کی توثیق میں درجہ کا ملہ کی نفی مراد ہوتی ہے۔

یمی غیرمقلدعلامه اثری صاحب پھر لکھتے ہیں بحوالہ مولا نالکھنوی علیہ الرحمہ کدراوی پرصرف لیس بالقوی کی جرح کا ہونا اس کی حدیث کے حسن ہونے کے منافی نہیں ہے۔ بقدرالحاجہ۔ (توضیح الکلام، صه ا/ ۱۲۹)

ندکورہ عبارات سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہے کہ امام نسائی علیہ الرحمہ کے قول 'کیسس بالقوی ''جوانہوں نے امام صاحب کے متعلق کہا ہے اس سے امام صاحب علیہ الرحمہ کی ثقاجت وصد ق پر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ ایسے راوی کی حدیث حسن سے کم درجہ کی نہیں ہوتی اور وہ راوی صدوق یعنی سچا ہوتا ہے اس سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام نسائی علیہ الرحمہ امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کوسچا جانے بین اور ان کی حدیث کولائق استناد مانے ہیں کیونکہ درجہ حسن کی حدیث بھی لائق استناد ہوتی ہے۔

## سندنبر 19

این عدی نے کہا کہ نامیں نے ابن حماد ہے وہ کہتے تھے کہ کہا سعدی نے
کہ ابو حذیفہ کی حدیث اور رائے پر قناعت نہ کی جائے اور نسائی نے کہا کہ نعمان بن
ٹابت ابو حذیفہ کوفی قوی نہیں ہے۔
مفصل جواب:

اس کی سند میں ایک راوی ہے'' السعدی'' یہ خود بہت برا جھوٹا تھا اتنا برا السحوٹا تھا کہ خود بی صدیثیں بنالیا کرتا تھا۔علامہ ذہبی میزان میں فرماتے ہیں کہ''یہ ضع الصدیث'' یہ راوی خود حدیثیں گھڑلیا کرتا تھا۔ (میزان الاعتدال صدیم/ ۱۳۸۸) الصدیث' یہ راوی خود خور وفکر کریں کہ ایسا شخص جورسول اللہ تنافیلی پر جھوٹ ہولئے ہے باز نہیں آتا تھا وہ امام ابو حذیفہ پر کیو کر جھوٹ نہیں بول سکتا، تو ایسے جھوٹے کی بات یا تنہیں آتا تھا وہ امام ابو حذیفہ پر کیو کر جھوٹ نہیں بول سکتا، تو ایسے جھوٹے کی بات کا کیا اعتبار ہے، الحمد للہ یہ جرح بھی امام پر کی گئی جھوٹی ثابت ہوئی۔

ر ہاامام نسائی علیہ الرحمہ کا امام ابو حقیقہ کوفر مانا ''لیسس بالسقوی '' کہ امام ابو حقیقہ کوفر مانا ''لیسس بالسقوی '' کہ امام ابو حقیقہ قوی نہیں ہیں۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کی راوی کو یہ کہنا کہ یہ قوی نہیں ہے اس سے صرف ورجہ کا ملہ کی نفی ہے جیسا کہ غیر مقلد و ہائی مولوی ارشاد الحق اثری نے اپنی کتاب توضیح الکلام کے صدا / ۳۱۳ پر کہا کہ ' لیسس بالقوی ''جس میں ورجہ کا ملہ کی نفی ہے جواس کے صدوق ہونے کے منافی نہیں۔

یمی علامه موصوف توضیح الکلام صه ا/۳۷۲ پر لکھتے ہیں کہ علامہ محمد قائم سندھی نے الفوز الکرام میں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کی التعقبات اور النکت البدیعات کے ضعيف بجھتے تھے۔

مفصل جواب:

یہ ہے کہ اس سند کا پہلا راوی ہے احمد بن حفص السعدی اس کے متعلق ابن حجر علید الرحمد اسان المیز ان میں لکھتے ہیں، صاحب منا کیر قبال فی المعندی واق لیس بشمی (اسان المیز ان صدا/۱۹۲) بیراوی منکر روایات بیان کرتا ہے اور مغنی میں کہا کہ بیکر ورہے اور بیراوی کوئی شے نہیں ہے) بیکر ورہے اور بیراوی خود مجروح، ضعیف ہے۔ واضح ہوگیا کہ بیراوی خود مجروح، ضعیف ہے۔

علامہ ذہبی مغنی میں فرماتے ہیں، قال شیخ ابن عدی ذو مناکیر۔(المغنی صر ۱۲) توجب بیسند ہی مجروح ہے اور اس میں ضعیف راوی ہیں جہاس جرح کو محدث نضر بن شمیل کی طرف منسوب کرتے ہیں تو پھر بیرح کیونکر ثابت ہوگی ، بنظر انصاف دیکھیں تو بیجرح بھی امام صاحب پر باطل ہے۔

پھرامام محدث تاقد ،علامہ ابن عبد البرعليہ الرحمہ نے تو محدث نضر بن شميل کوامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے والوں میں شار کیا ہے۔ (د کیھئے الانتقاء لابن عبد البرصہ ۲۲۹۳ تا ۲۲۹۳)

می مجروح راویوں کا بی کرشمہ ہے امام کی مدح کرنے والے محدث کو بھی امام کے مخالف وکھاتے ہیں۔

دوسراجواب:

پھراگرکوئی بیاعتراض ہی کرے کہ بیامام اعظم رضی اللہ عنہ پر ہڑی سخت جرح ہادراس ہے آپ کی ثقابت متاکثر ہوئی ہے تو پھرعرض بیہ ہے کہ امام نسائی علیہ الرحمہ جرح کرنے میں متشدد ہیں جیسا کہ خود غیر مقلد علامہ ارشاد الحق اثری اپنی کتاب توضیح الکلام میں ایک حدیث پراعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام نسائی مصححت ہیں ان کی جرح کا اعتبار نہیں۔ (توضیح الکلام صدا/ ۲۲۸)

توغیرمقلدین جو کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بے ادب اور گتاخ ہیں وہ ہماری طرف ہے بھی امام نسائی کی جرح کا یہی جواب سجھ لیں۔ (فافہ حد و تدبیر)
ایک اور غیر مقلد علامہ عبد الرحمٰن مبارک پوری بھی اپنی کتاب البکار الممنن صد ۸۰ پر امام نسائی کو صنعت یعنی جرح کرنے میں متشد و قرار دیتے ہیں۔

توجب خود بھی تم اے غیر مقلدو! امام نسائی کوجرح کرنے میں متشدد سجھتے ہو تو پھران کی جرح امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر کیوں قابل اعتبار سجھتے ہو۔

## سندنمبر20

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن حفص نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن حفص نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن سعید الداری نے کہا سنامیں نے نصر بن شمیل سے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ متروک الحدیث ہیں ثقیم بیں۔ متروک الحدیث ہیں ثقیم بیں ہیں۔

ندکورہ عبارت میں ضعیف مجروح راویوں نے نضر بن همیل کی طرف ہے جھوٹی بات منسوب کی ہے کہ وہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کومتر وک الحدیث اور توجب سند مذکورہ میں ایسے راوی موجود ہیں جوجھوٹے اور باطل روایات بیان کرنے والے ہیں تو پھر بیامام صاحب پر جرح والی سند بھی جھوٹی باطل ٹابت ہوئی۔

## سندنبر22

ابن عدى نے كہا كر سنا ميں نے عبداللہ بن محمد بن عبدالعزيز سے وہ كہتے تھے سنا ميں نے منصور بن الى مزاحم سے وہ كہتے تھے سنا ميں نے شريك سے وہ كہتے تھے دلان يكون في كل مربع من مرباع الكوفة خماً مريبيع الخمر خير من ان يكون فيها من يقول بقول ابى حنيفه ، (كامل ابن عدى صد ۱۸۸۸) فيها من يقول بقول ابى حنيفه ، (كامل ابن عدى صد ۱۸۸۸) اس كا خلاصہ بيہ ہے كہ بي شراب فروخت كرنے والا ، اس مختص سے بہتر ہے جو ابو حنيفه كے قول كواپنائے۔

### جواب

سیسند بھی اُصولی اعتبار سے قابل احتجاج نہیں، ندکورہ سندکا پہلا راوی ہے عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز اس کے متعلق خود ابن عدی کا بی فیصلہ سنیں ، ابن عدی کا مل میں بی کہتے ہیں۔" والناس اهل العلم والمشائخ معہم مجتمعین علی ضعفہ" (کامل ابن عدی، صهر / ۳۳۷)

یعنی لوگوں میں سے اہل علم اور مشائخ کا ایک ساتھ اس بات پر اتفاق ہے کہ بیر اوی ضعیف ہے چھراس کی سند میں شریک راوی ہے وہ تو خود غیر مقلدین کے نزدیک منظم فیہ ہے چھراس کی سند میں منصور بن ابی مزاحم ہے اگر چہ بی ثقہ ہے تا ہم تہذیب میں ہے کہ عبداللہ بن احمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے منصور بن بشیر۔ (ابن ابی

## سندنبر 21

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن پوسف نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن پوسف نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن المحمد نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن المحمد نے کہا بنا میں نے فضل سے وہ کہتے تھے کہ مشرق ومغرب میں جو بھی فقیہہ ہے اس کا ذکر خیر سے ہی کیا جاتا ہے۔ جاتا ہے مگر ابو حذیفہ اور اس کی مجلس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔

## مفصل جواب

اس عبارت میں کتنا بغض وحسد ہے بیخود عبارت ہی ظاہر کررہی ہے مگراس کامفصل جواب بھی حاضر خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔

سابقد سندوں کی طرح بیسند بھی مجروح بجرح مفسر ہے اور نا قابل احتجاج ہے تو پھر یہ جرح کی طرح بیسند میں ایک راوی ہے محمد بن المہلب ابنجاری علامہ ابن جرعلیہ الرحمہ لسان میں لکھتے ہیں کہ 'کئن یضع المحدیث'' (لسان الممیز ان صدہ/ ۳۹۸)

## كه بدراوي خود حديثين كفر لياكرتا تقار

قار سین محترم! خودغور وفکر فرما سیس میشخص اتنا جمونا ہے نبی پاک تأثیر کیا کی طرف بھی جمونی باتوں کو منسوب کردیتا تھا تو پھرامام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی تو نبی کریم آنگیر کیا کی سی سے سیح کیے غلام ہیں ان کی طرف میر جمعونا جموثی باتوں کو کیوں منسوب نہ کرے گا۔
فذکورہ سند میں ایک راوی ابراہیم بن اضعف بھی ہے، اس کے متعلق علا مداین الجوزی کھے
ہیں کہ پیخض باطل روایات بیان کرتا ہے۔ ( کتاب الفعفا لا بن الجوزی صدا /۲۲،۲۳)

## سندنمبر 23

ابن عدی نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن عبیدہ نے کہابیان کیا ہم سے المرنی اساعیل بن یجی نے کہابیان کیا ہم سے علی بن معبد نے عبیداللہ بن عمر والجزری سے انہوں نے کہا کہ اعمش نے کہا اے نعمان یعنی ابو حقیقہ آپ اس مسئلہ میں کیا کہتے ہیں تو امام ابو حقیقہ نے فرمایا ہیں اس مسئلہ میں بید بات کہتا ہوں تو اعمش نے کہا بی مسئلہ آپ نے کہاں سے لیا ہے تو امام ابو حقیقہ نے فرمایا اے اعمش آپ ہی نے تو مجھے فلال سے حدیث بیان کی ہے۔ (اس سے میں نے بید مسئلہ لیا ہے) تو اعمش نے کہا الے فتہاء کی جماعت تم طبیب ہواور ہم محدثین صرف بینساری ہیں۔

(كافل اين عدى صدم/٢٣٨)

یروایت تو اما ماعظم رضی الله عنه کی فضیلت پردال ہے کہ اما ماعمش جیسے امام المحد ثین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اے ابو حنیفہ تم طبیب ہواور ہم پنساری \_ بعنی جس طرح پنساری کی دکان میں مختلف قتم کی دوا نمین ، جڑی بوٹیاں موجود ہوتی ہیں وہ ان جڑی بوٹیوں کوآ گے تو پہنچا تا ہے لیکن وہ خورنہیں جانتا کس جڑی بوٹی کا کیا فائدہ ہاس میں کتنے امراض کی شفا پوشیدہ رکھی گئی ہے لیکن ایک طبیب مام ہوجاتا ہے کہ فلاں جڑی بوٹی میں قدرت نے کیا کیا خاصیتیں رکھی ہیں \_ فلاں جڑی بوٹی کا کیا فائدہ ہے اس کا استعال کیے ہوگا ۔ بالکل اسی طرح ہی امام اعمش کھے دل سے اس بات کوشلیم کیا کہ اے ابوحنیفہ تم طبیب ہو یعنی ہے جائے ہو کہ فلاں حدیث ہے کون کون سے مسائل اخذ ہوتے حدیث میں کون سامسئلہ چھیا ہے، فلاں حدیث سے کون کون سے مسائل اخذ ہوتے حدیث میں کون سامسئلہ جھیا ہے، فلاں حدیث سے کون کون سے مسائل اخذ ہوتے

مزاحم) نے کہابیان کیا ہم سے ابن علیّہ علیہ الرحمہ نے ابوب سے انہوں نے قتادہ سے انہوں نے قتادہ سے انہوں نے قتادہ سے انہوں نے اللہ عنہ سے روایت بیان کی نماز کو الحمد سے شروع کرنے کے متعلق ۔

عبدالله بن احمد نے کہا کہ یہ حدیث میں نے اپنے باپ امام احمد کو بیان کی تو انہوں نے
کہابیان کیا ہم سے اساعیل ابن علیہ نے سعید سے بیروایت ابوب سے نہیں ہے۔
تو امام احمد نے اس روایت کا اس طرح بیان کی ہوئی کا افکار کیا۔ بقدرالحاجہ
(تہذیب التہذیب صد۵/۵۴۳)

یعنی منصور بن ابی مزاحم نے سند میں ایوب کوداخل کیا ہے جبکہ ایوب اس سند میں نہیں بلکہ ایوب کی جگہ سعید ہے۔

تو معلوم ہوا کہ منصور بن ابی مزاحم سند میں ایسے راوی داخل کر دیتا ہے جو اصل سند میں موجود نہیں ہوتے ، تو اس بناء پر امام احمد بن خبل علیه الرحمہ نے اس طرح بیان کی ہوئی روایت، کا انکار کیا تو پھرا یسے راؤی کی وہ سند جس میں امام الائمہ سراح امت امام العظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح ہووہ کیتے قابل اعتبار ہے۔

اس بات، کی تا سُداس ہے بھی ہوتی ہے کہ امام محدث اندلس ابن عبد البرعليه الرحمہ نے قاضی شریک کو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے والوں میں شار کیا ہے۔ (الانتقاء لابن عبد البرصة ۲۲۹۳ ۱۹۳۳) اورجب بيقابل احتجاج نهيل بهنو پرحضرت امام اعظم رضى الله عنه براس سند كے ساتھ کیا گیااعتراض بھی باطل ہے،اورصدقہ فطر کے مسائل فقہ حفی میں مفصل ومدلل مذکور ہیں

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے حسن بن سفیان نے کہابیان کیا ہم سے محد بن صباح نے کہاسنامیں نے سفیان بن عیدیدے وہ کہتے تھے کہ مساور الوراق نے کہا۔اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مساور الوراق نے پچھاشعار امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق کے جس میں آپ کوا چھے الفاظ میں یا دنہیں کیا گیا۔

کہاسفیان نے ابوحنیفہ جب مساور کود بکھتے تو فرماتے کہاس جگہ بیٹھواس كيليح جگه كشاده كردية تقے (كامل ابن عدى، صدم/ ٢٣٨)

اس کی سند میں ایک راوی حسن بن سفیان ہے، ابن حجرنے لسان میں فرمایا كر حسن بن سفيان "كأن من سرجال الشيعه" كريدراوي شيعه ب-(لسان الميز ان صديم/٢١١) اس کی سندمیں ایک راوی محمد بن صباح ہے۔ بیراوی اگر چد تقد ہے تا ہم وہمی ہے (تهذيب التهذيب صد٥/١٢٩)

ہیں اور ہم تو پنساری ہیں کہ ہرفتم کی حدیثیں بھی موجود ہیں ہمارے یا س کین ان ہے انتخراج واشنباطنهين كرسكتے۔

اتنے بڑے امام کی اتنی بڑی گواہی کے بعد بھی جوشخص امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پردین کے بارے میں اعتراض کرے تو وہ تعصب نہیں تو اور کیا ہے۔

ابن عدى نے كہا كديان كيا ہم سے حاجب بن مالك نے كہا بيان كيا ہم ے عبداللہ بن سعید الکندی نے کہا بیان کیا ہم سے یونس بن بکیر نے (امام) ابو صنیف ے كدا يومنيف فرمايا " لو اعطيت في صدقة الفطر هليلج اجزأك " الكا خلاصه بيب كما كرتوصدقه فطريس" هليلج" وعدر تو تحقي كافى ب-

اس کی سند میں ایک راوی بونس بن بکیر ہے جو سخت ضعیف ہے امام ابوداؤد نے فرمایا ' لیسس بحجة عندی '' کہ بیمیرے نزد یک جحت نہیں ہے۔ قال ابن معین انه صرحی ،ابن معین نے کہا کہ بیمرجی عقیدے والا ہے، قال النسانی لیس بالقوى ،نسائى نے كہار قوى نہيں ہے، قال العجلى ضعيف،امام عجلى نے كہاريراوى ضعیف ہے۔قال ابن المدیعی کتبت عنه و لست احدث عنه ،این المدین نے کہا کہ میں نے اس سے لکھاتو ہے لیکن میں اسے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔

(ميزان الاعتدال صهم/ ٢٨٥ (ميزان الاعتدال صهم/ ٢٨٥)

تو قاضی شریک کا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے ہونا قاضی شریک کی طرف منسوب جرح کو باطل کر ویتا ہے اور حضرت امام سفیان توری علیہ الرحمہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے وصال تک حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے گفتگونہیں کی جبکہ حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے مداحین میں ہے ہیں۔ حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے مداحین میں ہے ہیں۔ (الانتقاء لابن عبد البرصہ ۲۲۹۲ الم ۲۲۹۲)

اور حضرت امام ابوصنیفه کی افتد اکرنے والے ہیں جبیبا کہ حضرت امام قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سفیان مجھ سے زیادہ امام ابو حنیفه کی پیروی کرنے والے ہیں۔

(الانتقاء لا بن عبد البرصة ۱۹۳ تا ۲۲۹۲)

حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ حضرت امام کے کتنے بڑے مداح تھے، ای کے شروع میں ابن عدی کی سندنمبرا کے تحت دیکھیں وہاں مفصل بیان ہے۔ تو امام سفیان کا آپ کے مداحین میں ہے ہونا اس جرح کو باطل کر دیتا ہے جو حضرت امام کے بارے میں ان کی طرف منسوب ہے۔

نیز سند میں واقع ابو خالد یزید بن حکیم العسکری کا ترجمہ نیز اسحاق بن احمہ بن حفص کا ترجمہ مشہور اور متداول کتب رجال میں نہیں ملا۔ جس ہے ان کے مجہول ہونے کا اندیشہ ہے۔لہذا سندلائق استناد نہ رہی۔

# سندنمبر 27

ابن عدى نے كہا كەخبر دى جم كوقاسم بن زكريانے كہا كديس نے عباد بن يعقوبكوكہا كياتونے شريك سے بيربات فى ہے كدوہ كہتے تھے كديس نے ديكھامىجد

## سندنمبر 26

ابن عدی نے کہابیان کیا ہم سے اسحاق بن احمد بن حفص نے کہابیان کیا ہم
سے یعقوب بن ابر اہیم دورتی نے کہابیان کیا ہم سے ابو خالد ہزیمہ نے کہابیان کیا ہم
سے ابوعبد الرحمٰن سروجی نے حماد بن زید وغیرہ سے کہا خبر دی مجھے وکیج نے کہ بے شک
وہ کوفہ کے ایک گھر میں ابن افی لیکل ، شریک ، ثوری ، حسن بن صالح اور ابوطنیفہ کے
ساتھ جمع ہوئے تو ابوطنیفہ نے کہا کہ اس کا ایمان جریل علیہ السلام کے ایمان کی مانند
ہے اگر چہوہ آدمی اپنی ماں سے نکاح ، بی کر لے ، شریک تو ابوطنیفہ اور آپ کے
شاگر دوں کی شہادت کو قبول نہیں کرتے تھے ، اور ثوری نے آپ سے آخری دم تک
کلام نہیں کیا۔
(کامل ابن عدی صدی محملہ)

مفصل جواب

یہ ہے کہ قطع نظر سند کے بیسار اافسانہ گھڑا ہوا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ قطعااس سے بری ہیں۔

سند میں واقع جناب وکیع تو وہ وکیع بن جراح ہیں جوحضرت امام کے تلامذہ میں ہے بھی ہیں اور حضرت امام کے قول پر فتو کی دینے والے بھی۔

(تذكرة الحفاظ للذبي صدار ٢٢٣/

اور حضرت امام کے مداح بھی (الانتقاءلا بن عبدالبرصة ١٩٣ تا ٢٢٩) اور شریک قاضی کا ذکر ہے کہ وہ امام کی شہادت یعنی گواہی قبول نہیں کرتے تھے جبکہ قاضی شریک تو حضرت امام کے مداح ہیں (الانتقاءلا بن عبدالبرصة ١٩٣٣ تا ٢٢٩) مشاہیرے منکرروایات بیان کرتا پس فق بہے کہ بیراوی مستحق ترک ہے۔ ایسے مجروح روات کی بناء پرامام الائمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ جیسی عظیم القدر شخصیت پر جرح کرنا انصاف کا خون نہیں تو اور کیا ہے۔

## سندنمبر 28

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن عبدالواسطی نے کہا بیان کیا ہم سے عبداللہ بن عبدالحمید الواسطی نے کہا بیان کیا ہم سے ابن الی برہ نے کہا سامیں نے حماد بن سلمہ سے وہ کہتے تھے کہ ابو حذیفہ شیطان ہے اس نے رسول اللہ مَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

بیسراسر بہتان اور جھوٹ ہے اور اس کی بنیا وبھی جھوٹی سند پر ہے اس کی سند میں ایک راوی مؤمل ہے میں وقع بن اساعیل ہے اس کے متعلق علامہ ذہبی نے فرمایا مؤمل بن اسماعیل کثیر الخطا قال البخاس منکر الحدیث و قال ابو ذرعة فی حدیثه خطاء کثیر ۔ (میزان الاعتدال مدم / ۲۲۸)

بیراوی بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے امام بخاری نے فرمایا بیم تکرالحدیث ہے ، ابوزرعہ نے فرمایا اس کی صدیث میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں ۔اس کی سند میں ابن ابی برہ ہے کے متعلق اللا کی المصنوعہ صدی ۱۹۳۴ میں ہے احمد بن ابی برہ منکر الحدیث ہے۔ اللا کی المصنوعہ میں ہے صدی ۱۹۳۴ فیضعف ہے۔

کے حلقوں میں امام ابو حنیفہ سے تو بہ کا مطالبہ کیا جاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے شریک کو بیا کہتے ہوئے سا ہے۔

### جواب:

الله کی بارگاہ میں تو ہروفت ہی انسان کوتوبہ کرتے رہنا چاہئے اور قرآن و حدیث میں جو بندوں کوتو بہ کرنے کا حکم ہے وہ اہل علم وقیم پر پوشیدہ نہیں ہے تو تو بہ کرنا توباعثِ فضلت ہےنہ کہ وئی عیب ہے۔ دوسری بات سے ہا گر پھر بھی اس میں کسی کو صرف اعتراض ہی نظر آئے تو پھر عرض ہے ہے کہ اس کی سند بھی محفوظ نہیں ہے۔اس کی سندمیں ایک راوی عباد بن یعقوب بھی ہے اس کے متعلق امام بخاری علیہ الرحمہ کی تاریخ صغیر کے ماشیہ میں صر ۱۱/۳ ساس طرح ہے 'عباد بن يعقوب الاسدى الكوفي من غلاة الشيعة و مرؤس البدع في مروايته المتهم في دينه كميراوي کوفہ کے غالی شیعوں میں سے ہے اور اہل بدعت کا سردار ہے اور دین میں متہم ہے۔ علامه وجي في ميزان مين فرمايا: "كان يشت مالسلف قال ابن عدى مروى احاديث في الفضائل انكرت عليه \_ و قال صالح جزمة كان عباد بن يعقوب يشتم عثمان \_ قال ابن حبان كأن داعيه الى الرفض يروى المناكير المشاهير فاستحق الله (ميزان الاعتدال صم / ٣٨٠،٣٤٩)

میشخص سلف کو گالیاں دیتا تھا ، ابن عدی نے کہا اس نے فضائل میں ایسی احادیث روایت کی ہیں جن کا اٹکار کیا گیا ہے، صالح جزرہ نے کہا کہ بیدراوی حضرت عثان رضی اللّٰدعنہ کو گالیاں دیتا تھا ، ابن حبان نے کہا بید فض کی طرف واعی تھا اور ندکورہ سند میں ان تینوں میں ہے کی نے بھی اس سے روایت نہیں کی تو ٹابت ہوا کہ اس سندمیں میہ جمت نہیں ہے۔

حفزت امام اعظم رضی الله عند پرمر جی ہونے کا الزام بیسراسر بہتان ہے اس کامفصل جواب علامہ محدث فقیہ زاہد الکوثری علیہ الرحمہ کی تانیب الخطیب و کیھئے اور غیر مقلد عالم میر آبرا جیم سیالکوئی کی تاریخ اہل حدیث و کیھئے۔ کہ خود غیر مقلد میر ابرا جیم سیالکوئی کی تاریخ اہل حدیث و کیھئے۔ کہ خود غیر مقلد میر ابرا جیم سیالکوئی نے اعتر اضات کے کتنے بہتر جواب دیے جیں اور خصوصا مرجی ہونے کا جواب۔

## سندنمبر30

ائن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن عبدالحمید نے کہا بیان کیا ہم سے ابن الی برہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابن الی برہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابو حذیفہ نے ادروہ مرجی تھے اور مجھے بھی ارجاء کی طرف بلایا تو میں نے انکار کیا۔

### بواب:

اس کی سند میں بھی اوپر والی سند کا راوی عبداللہ بن بزید المقر کی ہے جس کے متعلق ابن ابی حاتم نے کہا کہ اس کے متعلق میرے باپ سے سوال کیا گیا تو کہا کہ جب اس سے مالک اور یکی بن البی کثیر اور اسامہ روایت کریں تو بیہ جمت ہے۔ مذکورہ سند میں بھی ان تینوں میں ہے کسی ایک نے بھی اس سے بیر روایت نہیں کی ،معلوم ہو گیا کہ اس سند میں بھی بیر راوی جمت نہیں ہے۔

پس ثابت ہوگیا کہ بیسند مجروح بجرح مفسر ہے اور اس کی ساری عبارت جھوٹ پر پٹنی ہے۔

نوٹ بعض آئمہ کا مؤمل بن اساعیل کو ثقہ صدوق کہنا ، جرح مفسر کے مقابلے میں کارآ مذہبیں ہے کیونکہ جرح مفسر تعدیل پرمقدم ہوتی ہے۔تا ہم ایساراوی متابعات و شواہد میں پیش ہوسکتا ہے۔

# سندنمبر 29

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبد الملک نے کہابیان کیا ہم سے مجیل بن عبدک نے کہا شامیں نے المقری سے وہ کہتے تھے کہ بیان کیا ہم سے ابو حذیفہ نے اور وہ مرجی تھے الخ۔۔

اس ندکورہ عبارت میں مقری کی زبان سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو مرجی کہا گیا ہے۔

### جواب:

یہ سند بھی سابقہ سندوں کی طرح مجروح ہے اور کھلا ہوا جھوٹ۔اس کی سند میں المقر کی ہے پورا نام اس طرح ہے ،عبداللہ بن یزید المقر کی ابوعبدالرحمٰن۔اگر چہ بیر راوی ثقتہ ہے تاہم ابن ابی حاتم نے کہا کہ میرے باپ سے سوال کیا گیا اس کے متعلق تو کہا ہے تو ثقد ، کہا گیا کیا جمت بھی ہے تو کہا کہ جب اس سے مالک اور یجیٰ بن ابی کثیر اور اسامہ روایت کریں تو ہے جمت ہے۔ احمد السلام و قال السأجي بلغني ان احمد كان يتكلم فيه و يذمه و عنده مناكير "(تهذيب التهذيب صما/ ١٠٩،١٠٨)

اس نے قرآن میں خلط کیا ہے بدراوی امام احمد بن خلبل علیہ الرحمہ کے پاس
آیااور اجازت طلب کی تو آپ نے اس کو اجازت نہیں دی ، اس نے سلام کہا تو آپ
نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا ، ساجی نے کہا کہ مجھے بیہ بات پینجی ہے کہ امام احمد
اس میں کلام کرتے تھے اور اس کی فدمت کرتے تھے اور اس راوی کے پاس منکر
روایات ہیں۔واضح ہوگیا کہ فدکورہ سند بھی مجروح ہے اور نا قابل احتجاج۔

## سندنمبر32

امام ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے جنیدی نے کہا بیان کیا ہم سے بخاری نے کہا بیان کیا ہم سے بخاری نے کہا بیان کیا ہم سے بخاری نے کہا بیان کیا مجھ سے نعم بن حماد نے کہا کہ بیس سفیان کے پاس تھا اور الوصنیفہ کی وفات کی خبر آئی تو سفیان نے کہا الحمد للد، چرکہا کہ الوصنیفہ نے اسلام کو آہتہ آہتہ بہت نقصان پہنچایا ہے اور الوصنیفہ سے بڑھ کر اسلام میں کوئی منحوس پیدا نہیں ہوا۔
(کامل ابن عدی صد / ۲۳۹)

## مفصل جواب:

اس بات میں کتنا تعصب اور بغض عناد بھرا ہوا ہے وہ بالکل واضح ہے ایسی باتوں کے جواب کی ضرورت تو نہھی لیکن معاندین سب حدیں تجاوز کر جاتے ہیں تو ان کارد ضروری ہے۔

اس کی سند میں نعیم بن حماد ہے اگر چہ بیراوی روایت حدیث میں ثقہ ہے

اس قتم کے جینے اعتراضات ہیں ان سب کا جھوٹ اس ہے بھی کھل جاتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فقہ اکبر میں اپنے عقائد درج فرمائے ہیں، الحمد للہ وہ سب عقائد قرآن وحدیث کے مطابق ہیں۔ نیز اس کی سند میں ابن ابی برہ ہے، اللالی المصنوعہ صہ ۱۹۳/ پر ہے بیر راوی مظر الحدیث ہے۔

## سندنمبر31

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے اسحاق بن احمد بن حفص نے کہا بیان کیا ہم سے زیاد بن ابوب نے کہا بیان کیا ہم سے زیاد بن ابوب نے کہا بیان کیا ہم سے زیاد بن ابوب نے کہا بیان کیا ہم سے زیاد بن ابوب نے کہا بیان کیا ہم سے کہا نہوں نے امام ابوحنیفہ سے کہا کہا سنا ہیں نے ابو عنیفہ نے امام ابوحنیفہ سے کہا اے ابوحنیفہ نے ) اہل دورق سے کہا اے ابوحنیفہ نے ) اہل دورق سے کہا کہون می چیز مانع ہے کہ آپ اپنے کو عرب کے بعض قبیلہ کی طرف منسوب کریں تو کہا کہ بہلے میں اسی طرح تھا حتی کہ میں نے بکر بن وائل کے قبیلہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا تو میں نے ان کوسچا بایا۔

(کامل ابن عدی صدہ / ۲۳۹)

### جواب:

اس کی سند میں بھی وہی فدکورہ راوی ابوعبدالرطن المقر کی ہے جو کہ اس سند میں بھی جمت نہیں ہے اور اس کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن منذر ہے، علامہ ابن جرنے تہذیب میں فرمایا که 'انسه خلط فی القرآن جاء الی احمد بن حسل فاست اذن علیه فلم یاذن له و جلس حتی خرج فسلم علیه فلم یود علیه

## موم: اجماع أمت چهارم: قياس شرعي

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اولا ولیل کتاب اللہ سے لیتا ہوں اگر نہ ملے تو حضور فالٹھا کی سنت کے ساتھ اگر نہ ملے تو صحابہ رضوان الله علیهم الجمعین کے اقوال وافعال سے تو جب بات تا بعین تک آتی ہے تو جیسے وہ ہیں ویسے ہی ہم یعنی پھر میں اجتہاد کرتا ہوں۔ (تاریخ بغداد صرا) حافظ الحديث فقيه مجتهداصولي امام ابن حجر ميتمي شافعي عليه الرحمه ايني كتاب الخيرات المسان ميس فرمات جيس كدامام اعظم ابوحنيفدرضي الله عندس بدروايت ب كداولاً مين كتاب الله عدديل بكرتا مون اكرنه طي توسنت ك ساتهم، اكرنه طي تو محابرضوان التعليم اجمعين كقول \_\_\_ (الخيرات الحسان صدام فصل نمبراا) علامدابن حجر بیتمی شافعی علیه الرحمه بی نقل کرتے ہیں که جناب عبدالله بن مبارك نے امام ابوحنیفدرضی اللہ عندسے روایت كى ہے كدامام ابوحنیفدرضی اللہ عند ك قرمايا" أذا جاء الحديث عن مرسول الله على العراس والعين و اذا جاء عن الصحابة اخترنا ولم نخرج عن اقوالهم واذا جاء عن التابعين زاحمناهم " يعنى جبرسول الله تَالِيَّةُ فَيْ كَا حديث آجائے تو وہ تو ہمارے سراور آ تھوں پر ہے بعنی ہم اولاً حدیث پر بی عمل کرتے ہیں۔

اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال ہوں تو ان میں ہے ہم چن لیتے ہیں اور جب تابعین کی باری آئے تو ہم مزاحت کرتے ہیں۔
(الخیرات الحسان صدا ہ فصل ۱۱)

تا ہم امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے اس کا کوئی اعتراض قابل شنیز نہیں کیونکہ امام کے ساتھ اس کا بغض بڑامشہور ہے۔ اسی لئے فن رجال کا ناقد علامہ ذہبی میزان میں لکھتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ کے بارے اس کی تمام روایات جھوٹی ہیں۔

(ميزان الاعتدال صهم/٢٢٩)

واضح ہو گیا کہ بیروایت بھی جھوٹی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

## سندنمبر33

ابن عدى نے كہا كہ سنا ميں نے خلف بن فضل بلخى ہے وہ كہتے تھے سنا ميں نے خلف بن فضل بلخى ہے وہ كہتے تھے سنا ميں نے محمد بن ابراہيم بن سعيد ہے وہ كہتے تھے سنا ميں نے ابوصالح فراء ہے وہ كہتے تھے سنا ميں نے بوسف بن اسباط ہے وہ كہتے تھے سنا ميں نے ابوحنیفہ ہے وہ كہتے تھے اگر پاليتے بھے كورسول اللہ مَنْ اللّٰهِ اور ميں پاليتا رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ

(كامل اين عدى صدم/١٠٠٠)

## مفصل جواب:

اس کی سند مجروح بھی ہے اور بیام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے چنا نچیہ فقہ حنفی کے اصول کی کتابوں میں بیر بات بڑی واضح طور پر درج ہے فقہ حنفی کے ماخذ حیار ہیں۔

اول: كتابالله

دوم: سنت رسول الله قالية على

میرے اکثر اقوال کواپنا لیتے۔ یہ بات تو کوئی عام مسلمان بھی نہیں کرسکتا چہ جائیکہ امام اسلمین جحة الاسلام سراخ اُمت امام ابوصنیفہ رضی الله عنہ بیہ بات کہیں۔ چنا نچہ سابقہ سندوں کی طرح بیسند بھی مجروح ہے جوخود مجروح کمزور نا قابل اعتبار راوی ہیں ان کی بناء پراتے عظیم القدر امام پر جرح کرنا (یاللعجب)

اس کی سند میں یوسف بن اسباط ہے۔

علامہ ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: قبال ابوحاتم لا یحتج به قال البخاس کان قد دفن کتبه ،میزان الاعتدال صد۲۴ م) ابوحاتم نے کہا کہ اس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے امام بخاری نے کہا کہ اس کی کتابیں وفن ہو گئیں تھیں۔ (یعنی ضائع ہو گئیں تھیں)

علامه ذہبی ہی مغنی میں کہتے ہیں کہ قال ابوحاتم لا یحتج به یغلط کثیرا۔ (المغنی فی الضعفاء صم ۱۸۲۲)

ابوحاتم نے کہااس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے یہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ تو واضح ہوگیا کہ بیسند مجروح ہے اور قابل احتجاج نہیں ہے، تو پھرامام پر کی گئی جرح خود بخو د باطل ہوگئی (الحمد للدرب العالمین)

## سندنبر34

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے کہا کہ سنا میں نے عمر بن محمہ الوحف الباب شامی الوکیل ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے بجی شامی الوکیل ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے بجی بن معین نے کہا کہ (امام) ابوحنیفہ کے متعلق یو چھا تو بجی بن معین نے کہا کہ (امام) ابوحنیفہ

علامدا بن حجربیتی شافعی علیه الرحمه بی ناقل بین که امام ابوصنیفه رضی الله عنه نے فرمایا ''عسجباً للناس یقولون افتی بالوای ما افتی الا بالاثر ''لوگوں پرتجب ہے جو یہ کہتے بین که ابوحنیفہ نے اپنی رائے سے فتو کی دیا ہے حالا نکہ میں نے کوئی فتو کی بغیر اثر کے نہیں دیا۔ (الخیرات الحسان صہ اسم فصل ۱۱)

نوٹ: اثر کالفظ عموماً صحابہ کے اقوال وافعال پر استعمال ہوتا ہے اور کبھی حدیث رسول منافق کی اس کا اطلاق ہوتا ہے، علامہ ابن حجر میتی علیہ الرحمہ ابن حزم غیر مقلد کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ 'قال ابن حزم جمیع اصحاب ابی حنیف مجمعون علی ان صذہ به ان ضعیف الحدیث اولی عندہ من القیاس''

(الخيرات الحسان صديه فصل ١١)

ابن حزم نے کہا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے تمام شاگر داس بات پرمتفق ہیں کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نز دیک ضعیف حدیث بھی قیاس سے بہتر ہے۔ قار نمین کرام! مذکورہ بالاحوالہ جات سے ریہ بات واضح اور عیاں ہے کہ امام ابو

حنیفہ رضی اللہ عنہ اولاً دلیل کتاب اللہ سے لیتے ہیں ، پھرسنت رسول اللہ مَا لَیْوَا کَا اللہ مَا لِیُوَا ہے پھر اقوال صحابہ سے پھراجتہا دفر ماتے ہیں۔

اور غیر مقلدابن حزم کے حوالہ سے یہ بات بھی واضح ہے کہ اما م اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عند مدیث کا اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں کہ اپنی رائے وقیاس کے مقابلہ میں بھی ضعیف حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، جب امام کے ول میں حدیث کا اتنازیادہ احترام ہووہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر رسول اللہ مَنَا اِنْتَامَ جھے یا لیتے تھ

پر مذکورہ روایت کے نیچے ہی امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ یجی بن معین نے کہا کہ یجی بن سعید جب فتو کا دیتے تھے تو اہل کوفہ کے فتو کا کے مطابق فتو کی دیتے تھے۔

## سندنمبر36

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سنامیس نے ابن حماد سے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو بکر اعین نے کہا بیان کیا مجھ سے بعقوب بن شیبہ نے حسن حلوانی سے کہا سنا میں نے شابہ سے وہ کہتے تھے کہ شعبہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ (کامل ابن عدی صہ/۲۳۱)

مذکورہ روایت میں بھی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عند کی تعریف کی ہے کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ حدیث اور جرح و تعدیل کے امام مسلّم ہیں کہ وہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھی رائے رکھنے والے تھے۔

## سندنبر 37

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سنامیں نے ابوعرو بہ ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے مالک بن خلیل ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے مالک بن خلیل ہے وہ کہتے تھے کہ میں ایو صنیفہ کی مثل ہوتو انہوں نے کہا کہ نہیں۔
کسی ایسے خص کو جانتے ہیں جوعلم میں ابو صنیفہ کی مثل ہوتو انہوں نے کہا کہ نہیں۔
(کامل ابن عدی صہ ۱۳۳۱)

ندکورہ روایت میں بھی امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے امام عبد اللہ بن داؤدعلیہ الرحمہ سے جب امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یو چھاجا تا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ایسا کو کی شخص نہیں جوعلم میں امام ابوصنیفہ رضی اللہ

اس سے بہت بلند ہیں کہ وہ جھوٹ بولیس۔( کامل ابن عدی صد ۱۸،۲۸) مذکورہ روایت میں امام جرح و تعدل حضرت امام یجیٰ بن معین علیہ الرحمہ نے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کوسچا مانا ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ ملیہ الرحمہ جھوٹ بولنے والے ہیں تھے۔(الحمد للدرب العالمین)

## سندنمبر 35

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سنامیں نے ابن حماد سے کہا بیان کیا ہم
سے احمہ بن منصور الرمادی نے کہا سنامیں نے یجیٰ بن معین سے وہ کہتے تھے کہ سنامیں
نے یجیٰ بن سعید قطان سے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں بولتے کئی چزیں
ہم نے امام ابو حنیفہ کی رائے سے ٹی ہیں پس ہم نے ان کو اچھا جانا اور اس کے ساتھ
دلیل پکڑی ہے۔
(کامل ابن عدی صہ / ۲۲۰)

نہ کورہ روایت میں بھی امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کی مدح ہے کہ جرح و تعدیل کے امام بچی بن معین علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ میں نے بچی بن سعید قطان علیہ الرحمہ سے سنا ہے وہ فر ماتے تھے کہ اہم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے گئ اقوال کے ساتھ ہم نے دلیل بکڑی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بچی بن سعید قطان بھی جرح و تعدیل کے مسلّمہ امام جیں ، تو اگر امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ تقہ صدوق عالم شریعت صدیث و فقہ کے امام نہ تھے تو اسے بڑے امام بجی بن سعید قطان علیہ الرحمہ جیسی شخصیت آپ کے اقوال سے کیوں دلیل بکڑتے۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ ان کے نز دیک امام اعظم رضی اللہ عنہ امام مسلّم جیں۔

عنه کی مثل ہو۔

حالانکہ وہ اپنے دور کے بڑے جلیل القدرا کا برکو جاننے والے تھے، بڑے بڑے محدثین کو پہچانتے تھے لیکن فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ جیساعلم میں کوئی نہیں ہے۔

## سندنمبر38

امام ابن عدی علبہ الرحمہ نے فرمایا کہ منامیں نے ابن ابی داؤد ہے وہ کہتے کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام ابوصنیفہ مجروح راوی تھے اس لیے کہ بھرو کے امام ابوب ختیائی نے ابوصنیفہ پر کلام کیا ہے کوفہ کے امام اثوری نے کلام کیا ہے، جاز کے امام الیب ختیائی نے ابوصنیفہ پر کلام کیا ہے اور مصر کے امام لیث نے ان پر کلام کیا ہے۔ مثام کا مام اوازی نے ان پر کلام کیا ہے اور خراسان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے شام کے امام اوازی نے ان پر کلام کیا ہے اور خراسان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے ان پر کلام کیا ہے اور خراسان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے ان پر کلام کیا ہے کی طرف سے تمام آفاق میں۔ ان پر کلام کیا ہے کی طرف سے تمام آفاق میں۔ (کامل ابن عدی صد ۱۸ / ۲۳۱)

### مفصل جواب:

یہ ہے کہ یہ بات بالکل نادرست ہے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے مجروح ہونے پرسب کا اتفاق ہے بلکہ یہ بات بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ اس کامل ابن عدی کی سندنمبر ۳۵۔ ۳۷ ویکھیں کہ یجی بن سعید قطان امام ابوطنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔ فتویٰ دیتے تھے۔

یکی بن معین ان کوسچاما نے ہیں امام شعبدان کے بارے ہیں اچھی رائے رکھتے تھے۔ عبداللہ بن داؤد کہتے تھے کہ امام ابوطنیفہ جیساعلم ہیں اور کوئی نہیں ہے۔
نیز اس کتاب کی سند نمبر ہو کے تحت دیکھیں کہ دہاں پر 67 محدثین کے نام درج ہیں بحوالہ امام ابن عبدالبرکی الانقاء کے صہ ۱۹۳۳ جو کہ امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے تھے۔ اور ان میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام بھی ہے، حضرات تو سخترت ایوب ختیانی کا نام بھی ہے، امام سفیان تو ری کا نام بھی ہے، یہ حضرات تو امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین سے تھے نہ کہ جارجین سے، جیسا کہ ابن ابی داؤدنے ان کی طرف غلط بات بے دلیل منسوب کی ہے۔

ندکورہ روایت بیں ابن عدی نے بحوالہ ابن ابی داؤد، حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ کو بھی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے جارجین سے شمار کیا ہے جبکہ یہ بھی خلاف واقعہ بات ہے کیونکہ امام مالک رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی بڑی تحریف کرتے تھے۔ ویکھے امام حافظ الحدیث حضرت سیوطی علیہ الرحمہ کی کتاب تبییش الصحیفہ کاصفی اور ہے کہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ سے کہا گیا کہ آپ نے ابوحنیفہ کودیکھا تو آپ نے فرمایا ہاں دیکھا ہے میں نے ایسے آدمی کودیکھا ہے اگر وہ اس سے واضح ہوگیا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ تو وہ اس پرایسے دلائل قائم کردے گاتواس سے واضح ہوگیا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ تھے۔

پھرلطف کی بات میہ ہے کہ خود ابن ابی داؤد بھی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین سے منصے بلکہ جوکوئی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط کہتا تو

تو جب بیداسنادی مجروح بین تو پیمران کی بناء پر ایسے عظیم القدر عالی مرتبت سرائ اُمت امام اعظم البوحنیفه رضی الله عنه پر جرح کر ناظلم نہیں تو اور کیا ہے جو جروحات میری نظر میں بین ان کے مکمل جوابات دینے کے بعد ان شاء الله تعالی آخر میں ایک خصوصی باب امام اعظم رضی الله عنه کے فضائل ومنا قب پر ہوگا۔ امام ابن عدی علیہ الرحمہ کی جرح کا جوابات شروع ہوتے ہیں۔ اب امام عقیلی علیہ الرحمہ کی جرح کے جوابات شروع ہوتے ہیں۔

Market and Alexander States and C

ابن ابی داؤدتو اس کو کہتے تھے کہ یا تو جاہل ہے یا پھر حسد کرنے والا ۔ ملاحظہ فرمائیں
کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اپنی کتاب سبیض الصحیفہ میں فرماتے
ہیں کہ بشر بن حارث نے کہا کہ میں نے ابن ابی داؤد سے سناوہ کہتے تھے کہ امام ابو
حنیفہ کے بارے میں وہی شخص کلام کرے گاجو جاہل ہوگایا حاسد ہوگا۔

(تبييض الصحيفه صه١١١)

يمي بات تبييض الصحيفه كےصه الربحوالة تاريخ بغدادموجود ہے۔

(تاریخ بغدادصه۱۱/۳۱۷)

تو ذکورہ عبارت سے بیہ بات واضح ہے کہ ابن ابی داؤدتو خود امام اعظم ابو حقیفہ رضی اللہ عنہ کے این ابی داؤدتو خود امام اعظم ابو حقیفہ رضی اللہ عنہ کے استے بڑے مداح تھے کہ ان کے خلاف بات سننے کو تیار نہ تھے اگر کوئی امام اعظم علیہ الرحمہ کے خلاف کوئی بات کہتا تو اس کو جاہل یا حاسد لکھتے تھے ، تو اس سے واضح ہوگیا کہ ابن عدی کی جرح امام ابو حقیقہ پر باطل اور نا قابل اعتبار ہے اور حقیقت کے خلاف ہے ۔ اگر ابن ابی داؤد کی پہلی جرح کوکوئی صحیح مانے پرمُصر ہوتو پھر ابن ابی داؤد کی ابیا جائے گا۔

### فلاصه:

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے جن سندوں سے امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح کی ہے مضبوط دلائل کے ساتھ ان سندوں کا مجروح ہوتا ، ضعیف ہوتا ، تا قابل اعتبار ہوتا مذکورہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔اوران جروح میں سے کوئی جرح بھی امام صاحب علیہ الرحمہ کے حق میں بدلائل صححہ ثابت نہیں ہے۔

# امام عقیلی کی سندنمبر 1

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے سلیمان بن داؤد القطان نے کہا بیان کیا ہم سے البوقعیم ضرار بن صرد نے کہا بیان کیا ہم سے البوقعیم ضرار بن صرد نے کہا بیان کیا ہم سے سلیمان المقری نے کہا بیان کیا ہم سے سلیمان المقری نے کہا سنامیس نے توری سے وہ کہتے تھے کہ ہم کو تماد نے کہا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو البوطنیفہ کے پاس جائے اور البوطنیفہ کومیری طرف سے بیہ بات پہنچا دو کہ میں البوطنیفہ سے بری ہوں۔ (عقیلی کتاب الضعفاء الکبیر صہ/۱۸۰)

اگر بالفرض بیستد می مان لی جائے تو پھر بھی کوئی جرح ثابت نہیں ہوتی اس لیے کہ اگرامام صاحب کوابیا کہہ دے تو الدامام صاحب کوابیا کہہ دے تو الدامام صاحب کوابیا کہہ دے تو ان کی شان میں کیا فرق ہے، لیکن الحمد للدیسند بھی انتہائی مجروح ہے۔ اس کی سندا یک راوی ضرار بن صردا ہوئیم الکوئی ہے یہ انتہائی مجروح بلکہ متروک الحدیث ہے ابن جوزی علیہ الرحمة فرماتے ہیں: متروك الحدیث و کان یکذب و قال النسانی متروك الحدیث و کان یکذب و قال النسانی متروك الحدیث و قال النسانی متروك الحدیث و قال النسانی متروك الحدیث و قال الدام قطنی ضعیف۔

(کتأب الصعفاء لابن الجوزی صد ۱۲/۳) میر فقص متروک الحدیث اور جھوٹا ہے نسائی نے کہااس کی صدیث ترک کی گئی ہے دار قطنی نے کہاضعف ہے، واضح ہو گیا کہ بیسند مجروح نا قابل احتجاج ہے۔ امام ابوجعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المهكى عليه الرحمه كاتفيف

"كتأب الضعفاء الكبير" ميں امام اعظم الوحنيف رضى اللدنعالى عنه پىگى جرح كيمل دلل جوابات

جن حضرات نے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ پر باسند جرح کی ہے ان میں ایک نام امام عقیلی کا بھی ہے، آپ بھی باسند جرح ذکر کرتے ہیں تا کہ جرح کرنے والوں کی حیثیت بھی واضح ہو جائے ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے کہ جن سندوں کے ذریعیت بھی واضح ہو جائے ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے کہ جن سندوں کے ذریعہ سے حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح کی گئی ہے وہ سب کی سب ضعیف اور مجروح سندیں ہیں اور تا قابلِ احتجاج ۔ تو پھر ان مجروح سندوں کی بناء پر حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ پر جرح بھی باطل ہوگی۔

جواب:

اس سند میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو ابن عون کی زبان سے سب برامنحوں کہلوایا گیا ہے جبکہ ہیں بات کتنی غلط ہے اور حقیقت کے خلاف ہے، اس کی سند بھی انتہائی مجروح ہے اس میں ایک راوی ہے سعید بن یعقوب طالقانی ، اس کے متعلق ابن حبان نے کہا گئی بار غلطی کرجا تا ہے۔ (تہذیب التہذیب صحال ۱۳۷۷)

اس کی سند میں ایک راوی ہے مؤمل ، اس کے متعلق میزان الاعتدال میں ہے، مومل بن اسماعیل یخطئ کثیر الخطاء ، قال البخاری منکر الحدیث و قال ابوز مرعة فی حدیثه خطا کثیر (میزان الاعتدال صح ۱۳۸۸)

بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے امام بخاری نے فرمایا بیم عکر الحدیث ہے اور ابوزرعہ نے کہااس کی حدیث میں بہت غلطی ہے۔

ندکورہ حوالہ سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ بیسند مجروح سخت ضعیف نا قابل احتجاج ہے، تو ابن عون جن کی زبان سے امام پر جرح کی گئی ہے وہ تو اس سے بری نکے ، البتہ بیٹا بت ہوگیا کہ ضعیف راویوں نے اپنی بات مضبوط بنانے کیلئے اس کو ایک عظیم محدث کی طرف منسوب کردیا۔ (العیاذ باللہ تعالی)

## سندنمبر4

امام عقیلی علیه الرحمد نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن احمد الانطا کی نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن کھیر نے اوازی سے کہا کہ جب ابوحنیفہ کا وصال ہو گیا تو سلمہ بن تھیم نے کہا کہ ابوحنیفہ آ ہتہ آ ہتہ اسلام کوتو ژر ہاتھا۔ (عقیلی کتاب الصعفا، الکبیر مہر ۲۸۰/۲۰)

## سندنبر2

اس میں تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی مدح ہے نہ کہ برائی ، کیکن د کیھئے کہ امام عقیلی نے اس کو بھی جرح میں داخل کر دیا ہے ، ابوب کا اس آیت کو پڑھنا اس کا صاف مقصد میر تھا کہ چاہئے کوئی امام ابو حنیفہ کی گئی ہی مخالفت کر لے کیکن اللہ تعالی ان کے علم کو بھیلائے گا ان کے فیض کو عام کرے گا چھر دنیا نے دیکھا کہ اطراف عالم میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فیض پہنچا ہے۔

## سندنمبر 3

عقیلی نے کہابیان کیا ہم ہے محد بن عبدالرحمٰن السامی نے اور بیان کیا ہم سے معد بن یعقوب الطالقانی ہے کہا بیان کیا ہم سے معد بن یعقوب الطالقانی ہے کہا بیان کیا ہم سے مؤمل نے عمر بن اسحاق سے کہا سنامیں نے ابن عون سے وہ کہتے تھے کہ اسلام میں ابو حقیقہ سے برا مھرکو کی منحوں پیدائہیں ہوا، اور تم ایسے خص سے کیسے دین حاصل کرتے ہو۔ (عقیلی کتاب الصعفاء الکبیر صہ/ ۲۸۰)

### جواب

ندکورہ سند میں امام سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبان ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی سند مجروح اور ما قابل احتجاج ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی مؤمل ہے۔ یہ راوی کثیر الخطاء اور منکر الحدیث ہے۔ "(میزان الاعتدال صہ ۱/ ۲۲۸) نیز اس کا ترجمہ عقیلی کی سند نمبر اسے تحت اور ابن عدی کی سند نمبر اسے تحت اور ابن عدی کی سند نمبر اسے تحت مفصل و یکھیں۔

اں کی سندمیں ایک راوی سعیدین یعقوب طالقانی ہے، یہ بھی کئی باغلطی کرجاتا۔ (تہذیب التہزیب صدے۳۸)

## سندنمبر6

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے حاتم بن منصور نے کہا بیان کیا ہم سے حمدی نے کہا سان میں ابوحنیفہ سے بڑھ کرکوئی حمدی نے کہاسنا میں ابوحنیفہ سے بڑھ کرکوئی اسلام کیلئے زیادہ معنر پیدائہیں ہوا۔ (عقیلی کتأب الصنعفاء الکبیر عدم المما) جواب:

اس سند میں فدکورامام حمیدی علیہ الرحمہ کا امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں تعصب مشہور ہے، اور جو جرح تعصب پر منی ہووہ جرح ہی قابل رد ہے، سند میں فدکورامام سفیان توری ہیں۔ ان کی طرف اس جرح کا منسوب ہونا درست نہیں کیونکہ وہ تو حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے زبر دست مداحین میں سے ہیں۔ اس کتاب کے شروع میں کامل ابن عدی کی سند نمبر 1 کے تحت اس پر لکھا جا چکا ہے۔

### جواب:

بيسند بهي انتهائي مجروح باور خت ضعيف بـاس كى سنديس ايك راوى محمد بن كثير اسلمى متعلق لمان الميز ان بيس ب، محمد بن كثير اسلمى البحديث و قال الداس قطنى وغيرة ضعيف و قال الساجى منكر الحديث و ذكرة العقيلى و ابن الجأسود في الضعفاء

(لمان الميز ان صده/١٥١)

ابن المدین نے کہاؤ اہب الحدیث، دار قطنی اور اس کے غیر نے کہا ہوں اللہ بنی کے کہا ہے۔ کہا مشکر الحدیث ہے اور عقبلی اور ابن الجارود نے اس کو ضعفاء بیس شار کیا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ بیسند بھی مجروح تا قابل احتجاج ہے کیونکہ اس کی سند بیس مشکر الحدیث اور شخت ضعیف راوی موجود ہے، اور خرو عقبلی نے بھی اس کوضعیف راویوں بیس شار کیا ہے، تو جب سند مجروح ثابت ہوگئ تو جرح بھی خود بخو د باطل ثابت ہوگئ و جرح بھی خود بخو د باطل ثابت ہوگئ ۔ (الحمد مللہ)

## سندنمبر 5

عقیلی علیه الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے فضل بن عبداللہ نے کہا بیان کیا ہم سے معید بن یعقوب طالقانی نے کہا بیان کیا ہم سے معید بن یعقوب طالقانی نے کہا بیان کیا ہم سے مؤمل نے کہا کہ ہم سفیان اور کہا کہ اور کہا کہ اور کہا کہ ابوصنیفہ کا ذکر آگیا تو سفیان اور کہا کہ ابوصنیفہ نہ تو اقد تھے اور نہ ہی مامون ۔ (عقیلی کتأب الصنعفاء الکبیر صہ ۲۸۱/۲)

مفصل بیان موجود ہے، تکرار ہے بیچنے کیلئے یہاں دوبارہ اس عبارت کوذکر نہیں کیا۔
یعنی حضرت امام مالک علیہ الرحمہ، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے
ہیں ۔ تو بوجہ محارفن ہونے کے بھی ہی جرح ساقط ہوئی۔
اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا امام اعظم ہونا آپ کا مجتبد مطلق ہونا مُسلّم ہے
جیسا کہ آئندہ اور اق میں بعض سندوں کے جوابات میں اس چیز کا مفصل بیان ہوگا۔
(ان شاء اللہ العزیز)

نوٹ: خصوصیت سے بیبھی یا در ہے کہ عقبلی ضعفاء کبیر کی سند بھی مجہول ہے یعنی جس سند سے کتاب مروی ہے اس سند میں تین راوی مجہول ہیں جب کتاب کی سند ہی مجبول ہے تو پھر آ گے کیا ثابت ہوگا۔ سند میں مجہول راوی بیہ ہیں۔ (۱) محمد بن قاسم مجبول ہے تو پھر آ گے کیا ثابت ہوگا۔ سند میں مجہول راوی بیہ ہیں۔ (۱) محمد بن قاسم (۲) عبد المنعم بن حیان (۳) ابوالحن انخراعی تو ایسے مجہول روات کی بناء پر ایسی جلیل القدر عظیم المنا قب شخصیت پر جرح کیونکر رواہوگی۔

اس کتاب کامحقق ہے ڈاکٹر عبدالمعطی ابن تعجی کتاب کے محقق نے بھی ان تین راویوں کے بارے میں خاموثی ہی اختیار کی ہے ظاہر ہے ان کا ترجمہ محقق کو بھی نہیں ملاا گرہوتا تو ضرور محقق ان کی توثیق بیان کرتا)

# سندنمبر8

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن احمہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابراہیم بن عبدالرحیم نے کہابیان کیا ہم سے الراہیم بن عبدالرحیم نے کہابیان کیا ہم سے ابوعمر نے کہابیان کیا ہم سے ولید بن مسلم نے کہا تھا کہ تمہارے شہر میں ایک شخص ابوحنیفہ کا ذکر

لہذا بوجہ معارضہ بھی یہ جرح ساقط ہوئی ۔ضعفاء کیرعقیلی کے محشی نے بھی اس کو حاشیہ میں ضعیف قرار دیا ہے۔ (حاشیہ ضعفاء کیرصہ ۱۸۱/ماشیہ میں ضعیف قرار دیا ہے۔ (حاشیہ ضعفاء کیرصہ ۱۸۱/ماشیہ ماشیہ ۱۹۲۹ پر امام محدث فقیہ ناقد فن رجال ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ نے اپنی تصنیف الانتقاء صہ ۱۹۳۳ الاحمہ کی (۷۷) محدثین کے نام بیان فرمائے ہیں جنہوں نے حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف کی ہے اور آپ کو تقد کہا ہے ان میں جناب سفیان توری علیہ الرحمہ کا نام بھی شامل ہے اس کی سند میں واقع حاتم بن منصور ہے جو کہ الثاثی ہے اور حمیدی کا شاگر ہے اس کے بارے میں غیر مقلدین کے محقق ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر ۴۹۰ صدا/ ۴۸۹ پر لکھا ہے کہ اب تک جھے اس کا ترجمہ نہیں ملا۔ واضح ہوگیا کہ بیراوی مجہول ہے، تو سندضعیف اور نا قابل احتجاج تھہری۔ واضح ہوگیا کہ بیراوی مجہول ہے، تو سندضعیف اور نا قابل احتجاج تھہری۔

## سندنبر7

ا مام عقیلی علیه الرحمه نے کہا بیان کیا ہم سے عبد اللہ بن احمد بن عنبل نے کہا بیان کیا ہم سے منصور بن الی مزاحم نے کہا بیان کیا ہم سے مالک بن انس نے وہ کہتے تھے" ان ابا حنیف کاد (الدین ، و صن کاد الدین فلیس له دین ) "

(عقيلي كتأب الضعفاء الكبير صر١٨١/٢٨)

(بے شک ابوصنیفه لیل الدین ہیں اور جولیل الدین ہواس کا دین ہی نہیں ہوتا)

### جواب:

سے کہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں، دیکھیے اس کتاب کے شروع میں کامل ابن عدی کی سند نمبر ۱ کے تحت وہاں

# حضرت امام ما لک رضی الله عنه توامام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کے مداح تھے

امام محدث فقید مورخ ابوعبدالله حسین بن علی صمیری علیه الرحمه اپنی کتاب اخبار الی حنیفه و اصحابه میں اپنی سند سے ابن دراوری سے بیان کرتے ہیں کہ ابن دراوری نے کہا میں نے رسول الله مالی کی مسجد مبارک میں و یکھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ الله علیہ دونوں بزرگ و ینی مسائل میں فدا کرہ کرد ہے تھے۔۔۔۔ یہاں تک کہ صبح ہوگئ و ہیں پر فجرکی نماز اداکی۔

(اخباس ابی حنفیہ و اصحابہ صه ۵۴، تبیین الصحیفہ صه ۱۱۲ ام صمیری علیہ الرحمہ بی اپنی سند ہے کا درح بن رحمہ ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی نے امام مالک علیہ الرحمہ ہے پوچھا ایک آدی کے پاس دو کیڑے ہیں ایک نجس اور ایک پاک اور وہ نہیں جانتا کہ پاک کون سا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے کیا کرے؟ تو ، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تحری کرے ( یعنی سوچ و بچار کرے کہ کون سا کیڑ اپاک ہے اور کون سانجس ہے پھر دل جس کے پاک ہونے پرجم جائے ) کون ساکیڑ اپاک ہونے پرجم جائے ) اس میں نماز پڑھے، کا درح راوی نے کہا کہ میں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے تھے کہ وہ آدمی دونوں میں ایک ایک بارنماز پڑھے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پھر امام ابو صنیفہ کے قول پرفتو کی دیا۔ بارنماز پڑھے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پھر امام ابو صنیفہ کے قول پرفتو کی دیا۔ (اخباس ابی حدیفہ و اصحابہ صر ۲۲ کے منا قب امام اعظم صر ۲۲ سے اس کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۲ سے اس کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۲ سے اس کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۲ سے اس کی بیک منا قب امام اعظم صر ۲۲ سے سے کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۲ سے سے کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۲ سے سے کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۲ سے سے کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۲ سے سے کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۰ سے سے کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۰ سے سے منت بیک منا قب امام اعظم صر ۲۰ سے سام سے کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۰ سے سے کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۰ سے سام سے کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۰ سے سے کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۰ سے سے کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۰ سے سے کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۰ سے سے کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۰ سے کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۰ سے سے کو بیک منا قب امام اعظم صر کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۰ سے سے کو بیک منا قب امام اعظم صر ۲۰ سے سام سے کو بیک منا قب امام اعظم صر کو بیک منا قب سے کو بیک منا قب سے کو بیک منا تو بیک

کیاجاتا ہے میں نے کہاہاں ، تو مالک بن انس نے کہاتمہارے شہر کے لائق نہیں کہ ابوصیفہ اس میں رہے۔ (عقیلی کتأب الضعفاء الکبیر صر ۲۸۱/۳) جواب: •

حفرت امام ما لک بن انس رضی الله عنه پر بہتان ہے حضرت ما لک بن انس رضی الله عنه اس سے بری ہیں، حضرت امام ما لک رضی الله عنه تو حضرت امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه کے مداحین میں سے تھے، جبیا کے خفریب بیان ہوگا۔ ان شاء اللہ العزیز۔

پھریہ سند بھی انہائی مجروح نا قابل احتجاج ہے۔اس کی سند میں ایک رادی ہے ولید بن مسلم یہ راوی سخت ضعیف ہے۔ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ تہذیب النہذیب میں کہتے ہیں کہ امام احمد نے کہا بیراوی کثیر الخطاء ہے۔۔اس ولید نے امام مالک سے دس احادیث ایس بیان کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(تهذيب التهذيب،صد١/٩٩)

غور فرما کیں کہ بیراوی امام مالک رضی اللہ عنہ کے حوالہ ہے الیمی دس اصادیث بیان
کرتا ہے جن کی کوئی اصل نہ بھی تو جب بیر صدیث بیان کرنے میں اتنا بڑا جھوٹا ہے تو
کسی اور پر یہ کیوں نہ جھوٹ بولے گا۔ بیہ باطل روایت بھی اس نے امام مالک رضی
اللہ عنہ ہے ہی بیان کی ہے۔

واضح ہوگیا کہ بیروایت باطل جھوٹی من گھڑت ہے،امام مالک رضی اللہ عنہ اس سے بری ہیں۔

## سندنمبر 9

امام عقیلی علیدالرحمد نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابو بکر الاعین نے کہا بیان کیا ہم سے منصور بن سلمہ الخزای نے کہا شامیں نے حماد بن سلمہ سے ۔۔۔ کہا شا میں نے شعبہ سے وہ ابو حقیقہ پرلعنت کرتے تھے۔

(عقيلي كتأب الضعفاء الكبير مر١٨١/٢)

جواب:

یہ سند بھی مجروح اور نا قابل احتجاج ہاور بیامام شعبہ علیہ الرحمہ پرصرف بہتان ہے، آپ آئندہ سطور میں ان شاء اللہ دیکھیں گے کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ تو امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مداح تھے، پہلے مذکورہ سند کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے منصور بن سلمہ

اس كمتعلق ميزان الاعتدال ميس بمشيخ مدنى معاصر المالك لا يكاد يعرف (ميزان الاعتدال صم/١٨٣)

کہ پیش خمدنی ہے اور امام مالک کا ہم عصر ہے اور مجہول ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی حمّاً دبن سلمہ ہے اگر چیر ثقد ہے تا ہم میزان میں ہے 'لے اوھام ''بیوہمی آدی ہے۔ اوھام ''بیوہمی آدی ہے۔ توجب سند میں ہی مجہول اور او ہام لہ راوی ہیں تو پھران سے احتجاج کیا۔ امام شعبہ امام صاحب کے مداح تھے

امام شعبہ علیہ الرحمہ تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے بڑی اچھی رائے

محدث صمیری علیه الرحمہ ہی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ ابن المبارک فرمایا کہ ہیں امام مالک کے پاس تھا کہ ایک آدمی اندرداخل ہوا تو امام مالک نے اس کو بلندجگہ پر بٹھایا، پھر فرمایا کیاتم جانے ہو کہ بیکون ہیں ان کے جانے کے بعد، انہوں نے کہانہیں تو فرمایا بیا بوصنیفہ عراقی ہے، اگر بیاس ستون کے بارے ہیں کہہ دے کہ بیسونے کا ہے تو اس پر دلائل قائم کردے گا اور اس کو ثابت کردے گا۔ اس ۔ کہلئے فقہ کو آسان کردیا گیا۔ (اخباس ابی حنیفہ و اصحابہ صریم)

حضرت صدرالائمدامام موفق بن ملى عليدالرحمدا بنى كتاب مناقب امام اعظم ميں فرماتے بيں كد حضرت امام مافعی رحمة الله عليہ في حضرت امام ما لك رحمة الله عليہ في وجمعا كيا آپ نے امام ابو حفيفہ رحمة الله عليہ كود يكھا ہے؟ فرمايا ہال ديكھا ہوں اليے ذبين شخص تھے كدا گروہ سامنے والے ستون كو كہد يں كہ يہ سونے كا بنا ہوا ہے تو وہ اين دلائل سے ثابت كرديں گے كدوا قعة بيسونے كا ہے۔

(منا قب اعظم مترجم صه ۱۲۹ الخیرات الحسان لا بن تجرکی صه ۱۲۹ ا ابن حجرکی علیه الرحمه خیرات الحسان میں فرماتے ہیں که

حضرت امام ما لک رحمة الله علیه نے نرمایا سبحان الله لم ارمثله تالله ۔۔۔) الله عزوجل کی پاکی ہے الله کی تئم میں نے ابوحنیفه کی مثل نہیں دیکھا۔(الخیرات الحسان صه ۴۲) مذکورہ تمام گفتگو ہے واضح ہوگیا کہ حضرت امام ما لک رضی اللہ عنہ حضرت

مدورہ ممام مستوسے وال ہو لیا کہ صرف ما لک ری اللہ عنہ صرف امام عظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ صرف امام عظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے زبر دست مداح تھے آپ کے عام وضل کے قائل تھے۔ کے ساتھ ساری ساری رات علمی مذاکرہ کرتے تھے آپ کے علم وضل کے قائل تھے۔ (الحمد للدرب العالمین) امام حافظ الدین کردری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مقامات امام اعظم میں فرمایا کہ یجی ان آدم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شعبہ جب حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے جاتے اور بے پناہ تعریف کرتے ہر سال آپ کی خدمت میں تھا کف بھیجا کرتے ۔ (مقامات امام اعظم متر جم صد ۲۰۴۷) مال آپ کی خدمت میں تھا کف بھیجا کرتے ۔ (مقامات امام اعظم متر جم صد ۲۰۴۷) مذکورہ حوالہ جات سے واضح ہو گیا کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بوی اچھی رائے رکھنے والے تھے ان کا ذکر جب ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بوی اچھی رائے رکھنے والے تھے ان کا ذکر جب بھی کرتے تو ان کیلئے دعا مغفرت ضرور فرماتے اور یہ کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کو آپ امام اعظم ابوحنیفہ نے اہل کوفہ کے علم کے نور کی روشنی قرار دیا۔ پس واضح ہے کہ آپ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداح تھے۔

# سندنبر10

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن لیٹ مروزی نے کہا بیان کیا ہم سے عبداللہ بن لیٹ مروزی نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن یونس جمال سے کہا سنامیں نے یجی بن سعید سے وہ کہتے تھے کہ مٹی کی ایک مٹھی الوصنیفہ سے بہتر ہے۔
سنامیں نے شعبہ سے وہ کہتے تھے کہ مٹی کی ایک مٹھی الوصنیفہ سے بہتر ہے۔
(عقیلی کتاب الصنعفاء الکبیر صہ/۲۸۲)

اس روایت میں بھی جھوٹے راوی نے امام شعبہ کی طرف غلط بات منسوب کی ہے،
امام شعبہ رضی اللہ عنداس سے بری ہیں، اس کی سند بھی مخدوش ہے اور نا قابل قبول
ہے۔اس کی سند میں ایک راوی محمد بن یونس الجمال ہے، بیراوی نا قابل اعتبار ہے،
امام ابن جوزی اپنی کتاب الضعفاء والمحر وکین میں اس راوی کے بارے میں لکھتے

ر کھنے والے تھے، امام ابن عبد البرعليه الرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عند کے مداح محدثین کے نام بین اللہ عند کے مداح محدثین کے نام بین اوران میں ابن عبد البرنے امام شعبہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ (الانتقاء صہ ۱۹۳ تا ۲۲۹۲) امام ابن حجر کی علیہ الرحمہ الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں:

کہ امام شعبہ نے فرمایا کہ اللہ کی شم ابو صنیفہ اچھی سمجھ والا اور عمدہ حفظ والا آدمی ہے۔
جس چیز کے بارے میں بعض لوگوں نے امام ابو صنیفہ پراعتراض کیا ہے وہ ان سے
اس چیز کو بہتر جانتے ہیں اور وہ عنقریب اللہ تعالیٰ کے ہاں ملا قات کریں گے اور امام
شعبہ کثرت سے امام ابو صنیفہ کیلئے وعاء رحمت کرتے تھے۔ (الخیرات الحسان صہ ۱۸۸)
محدث فقیہ مؤرخ امام صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے ابوالولید سے بیان
کرتے ہیں کہ '' کان شعبة حسن الذکو لابی حنیفه کثیر الدعاً له ما سمعته

قطید کر بین یدیده الا دعاله) (اخبارا بی صنیفه واصحابه صدیم) ابوالولید بیان کرتے ہے کرتے تھے اوران کیلئے بہت دعا کیا کرتے تھے ، میں نے جب بھی شعبہ کے پاس ابو صنیفہ کا ذکر سنا ہے وانہوں نے ان کیلئے ضرور دُعا کی ہے۔

امام محدث فقیہ صیری علیہ الرحمہ خود ہی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں
کہ نصر بن علی نے کہا کہ ہم شعبہ کے پاس تھے تو ان کو کہا گیا کہ ابو حنیفہ کا وصال ہو گیا
ہے تو انہوں نے پڑھا'' اتا للہ واتا الیہ راجعون'' اس کے بعد شعبہ نے کہا کہ اہل کو فہ
کے علم کے نور کی روشی چلی گئی ہے ، خبر دار بیشک وہ ابو حنیفہ کی مشل بھی نہیں دیکھیں گے
کے علم کے نور کی روشی چلی گئی ہے ، خبر دار بیشک وہ ابو حنیفہ کی مشل بھی نہیں دیکھیں گے
کے علم کے نور کی روشی چلی گئی ہے ، خبر دار بیشک وہ ابو حنیفہ کی مشل بھی نہیں دیکھیں گے
کے علم کے نور کی روشی چلی گئی ہے ، خبر دار بیشک وہ ابو حنیفہ کی مشل بھی نہیں دیکھیں گے
کے علم کے نور کی روشی چلی گئی ہے ، خبر دار بیشک وہ ابو حنیفہ کی مشل بھی نہیں دیکھیں گ

عدى بسرقة الحديث \_ (تهذيب التهذيب، ص 499/1)

کہ ابن عدی نے اس کو حدیث چوری کرنے کے ساتھ متہم کیا ہے، پس واضح ہوگیا کہ بیسند بھی مجروح بجرح مفسر ہے، لہذا نا قابل اعتبار ہے تو جواعتر اض کیا گیاوہ بھی باطل ہے۔

## سندنبر12

عقیلی علیه الزحمد نے کہا کہ بیان کیا ہم سے تھر بن تھی بن جماد نے کہا بیان کیا ہم سے تھر بن تھا و نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکراعین نے کہا سامیں نے ابراہیم بن شاس سے کہا سنامیں نے ابن مبارک سے وہ کہتے ہیں کہ 'اصر بوا علی حدیث ابی حنیفة ''کہوگوں کو ابوضیفہ کی حدیث ہے منع کرو۔

### الكاجواب

یہ ہے کہ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی طرف اس جرح کامنسوب ہونا درست نہیں ، کیونکہ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ تو حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے بیں ۔ (الانتسقا الابن عبدالبر، ص193)

اس سندمیں مذکورمحد بن نعیم بن حماد کا ترجمہ مجھے نہیں ملا مشہور متدوالہ کتب رجال میں اس کا کہیں پر جمہ نہیں ملاء اس لیے خیال ہے کہ شاید بیر راوی بھی مجہول ہے ، تو مجبول کی بنا پر جرح غلط ثابت ہوئی۔

پھر یہ بھی یا در ہے کہ '' کتاب الضعفاء عقبلی''جس سند سے مروی ہے اس سند میں تین راوی مجہول ہیں جن کا کوئی اند پیزنہیں ہے۔وہ تین درجہ ذیل ہیں: بين أقال ابن عدى يسرق الحديث وهو قال محمد بن جهم عندى متهم "" (كتاب الضعفاء لا بن الجوزي صرم /١٠٩، ميز ان الاعتدال صرم /٢٠٧)

ابن عدی نے کہا کہ بیرحدیث چوری کر لیتا تھا اور محمد بن جم نے کہا کہ میرے زویک ہے: متہم ہے ( یعنی اس پر کذب کی تہمت ہے )

واضح ہوگیا کہ بیسند بھی انتہائی مجروح ، مخدوش ، نا قابل احتجاج ہے تو جب سند کا ابطال اواضح ہوگیا کہ بیسند بھی انتہائی مجروح ، مخدوش ، نا قابل احتجاج ہے ہو جب سند کا ابطال ہو واضح ہو گیا تو امام شعبہ کی زبان سے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی اچھی رائے گیا۔ امام شعبہ علیہ الرحمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھنے والے تھے۔ اس سے پہلی سند کے تحت دیکھیں وہاں پرامام شعبہ کے اقوال مدح درج ہیں۔

## سندنمبر 11

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن اساعیل نے کہا بیان کیا ہم سے حسن بن علی نے کہا بیان کیا ہم سے حسن بن علی نے کہا بیان کیا ہم سے بیجی نے کہا بنا میں نے شریک سے وہ کہتے تھے کہ ابوطنیفہ صاحب خصومات ہے اس کی پہچان ہی جھگڑا ہے ، اور سنا میں نے ابو بکر بن عیاش سے ، وہ بھی کہتے تھے کہ ابوطنیفہ جھگڑا لو ہے یہی اس کی پہچان ہے۔

(عقيلي كتأب الضعفاء الكبير ص١٨٢/٢)

### اس كاجواب

یے کہ بیروایت بھی سندا مجروح ہے، نا قابل اعتبار ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی حسن بن علی ہے، جو کہ بخت مجروح ہے۔ تہذیب التھذیب میں ہے کہ التھ ابن

## سندنم 14

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن عیسیٰ نے کہا بیان کیا ہم سے الراہیم بن سعید نے کہا سنا میں نے معاذ بن معاذ العنبری سے وہ کہتے تھے کہ الوصنیفہ سے دومر تبہ کفر سے تو بہ کامطالبہ کیا گیا۔ (عقیلی ضعفاً الکبیر، ص 282/4)

### إسكاجواب

یہ ہے کہ حضرت امام شخ ابن جر کی علیہ الرحمہ الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں:
امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے بعض حاسدوں نے جوآپ پروہ عیب لگائے ہیں جن سے
آپ بری ہیں آپ کے عیبوں میں سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ سے دود فعہ گفر سرز دہوا
اور دود فعہ آپ سے تو بہ کرائی گئی اور بہتو صرف آپ کوخوارج کے ساتھ پیش آیا تھا انکا
ارادہ اس سے آپ کی تنقیص تھا حالانکہ بہکوئی تقص نہیں بلکہ آپ کی کمال رفعت ہے
کے ونکہ آپ کے سواکوئی اور خوارج پر ججت نہ لاتا تھا۔

(الخيرات الحسان م 57، بحواله الاقوال الصحيحه في جواب الجرح على البي حنيفه رضى الله عنه)

## علامهامام موفق عليه الرحمه

مناقب ابوحنيفه مين فرماتے بين:

خردی ہم کوامام اجل رکن الدین ابوالفضل عبدالرحمٰن بن محمد کر مانی نے کہ خبر دی ہم کو قاضی امام ابو بکر عقیق داؤد بمانی نے کہا حکایت ہے کہ جب خوارج کوف پر عالب آئے تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو گرفتار کر لیاان سے کہا گیا کہ بیدا کے شیخ ہیں اور خارجیوں کا عقیدہ ہے کہ جو شخص ان کا مخالف ہودہ کا فر ہے لہذا انہوں نے کہا اے شیخ تو کفر سے محمدہ ہے کہ جو شخص ان کا مخالف ہودہ کا فر ہے لہذا انہوں نے کہا اے شیخ تو کفر سے

(1) ابوحسن محمد بن نافع الغزال (2) عبدالمنعم بن عمر بن حیان

(3) ابوبکر بن محمد بن قاسم بن حسوبی بن یوسف بن حجاج المقری تو جس سند سے ساری کتاب مروی ہے اس سند کا بی بیرحال ہے کہ اس میں تین مجہول راوی ہیں تو پھرایسے امام پران کی جرح کا کیا اعتبار رہ گیا۔

## سندنمبر13

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے تھر بن عثان بن ابی شیبہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابو عامر عبد اللہ بن اور لیس سے کہا بنا میں نے عبد اللہ بن اور لیس سے کہا بنا میں نے عبد اللہ بن اور اس سے کہا بنا میں نے ابو حنیفہ سے اور وہ کھڑے ہوئے تھے اپنی منزل پر اور دو آ دی آ پ سے میں نے ابو حنیفہ سے اور وہ کھڑے ہوئے تھے اپنی منزل پر اور دو آ دی آ پ سے راسلطان) پر خروج کے لیے سوال کر رہے تھے اور وہ دونوں کو کہدر ہے تھے کہ اس پر خروج کرو۔ (عقیلی کتاب الضعفة الكبير، ص 282/4)

خروج كرو۔ (عقیلی كتاب الضعفة الكبير، ص 282/4)

اس كا جواب

یہ ہے کہ بیسند بھی مجروح ہے، اس میں محمد بن عثمان بن ابی شیبہ راوی سخت ضعیف ہے ۔عبداللہ بن احمد بن صنبل نے کہا بیر راوی جھوٹا ہے، ابن خراش نے کہا بیہ حدیثیں گھڑتا تھا۔ (لسان الممیز ان من 280/5، کتاب الفعظ الا بن الجوزی من 815/3) واضح ہو گیا کہ بیسند بھی انتہائی مخدوش اور مجروح بجرح مفسر ہے جو کہ کی طرح بھی قابل اعتا ونہیں ہے۔ جواب:

یسند بھی بجرح مفسر مجروح ہےاس کی سند میں محدین بشار العبدین بندار کوفلاس نے کہا (المغنى في الضعفاء للذهبي صه 270/2) بدراوی کذاب ہے یعنی جھوٹا ہے۔ اں ندکورہ سند کا ابطال بھی واضح ہو گیا تو امام پر کئی گی جرح بھی خود بخو د باطل ہوگی۔

عقلی نے کہابیان کیا ہم سے زکریابن یکی نے کہابیان کیا ہم سے محد بن فٹی نے کہا میں نے بھی نہیں سنا کہ عبدالرحمٰن نے بھی بھی ابوصنیفہ ہے کوئی روایت بیان کی ہو۔ (المغنى في الصنعصا الكبير، ص 282/4)

الكاجواب

یہ ہے کہ بیسند بھی مجروح ہے اس کی سند میں محمد بن مثنی سخت ضعیف ہے تهذيب التهذيب اورميزان مي على المكان في عقله شئى وكان يغير في كتابه (تهذيب التحذيب، ص 272/5،ميزان الاعتدال، ص 24/4) کهاس کی عقل میں پھھ خرائی تھی اور بیا بنی کتاب میں تبدیلی کردیتا تھا۔ پس واضح ہو گیا كهيسندنجى قابل اعتادنهين بيتوامام يركيا كيااعتراض بهى غلط ثابت موكيا-

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محد بن عینی نے کہا ہم سے صالح نے کہا بان کیا ہم سے علی بن مدین نے کہا سنا میں نے یکیٰ بن سعید سے وہ کہتے تھے کہ

توبدكرامام صاحب نے فرمایا میں اللہ كآ مے ہرايك كفرے توبدكرتا ہوں يس انہوں نے امام صاحب کوچھوڑ دیا جب امام صاحب واپس ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ اس شخ نے تو کفرے توبدی ہے جس ہاس کی مرادوہ عقیدہ ہے جس پرتم ہوپس انہوں نے امام صاحب کووالی بلایا اورائے سردار نے کہا اے شیخ تونے تو کفرے توب کی جس سے تیری مراد وہ عقیدہ ہے جس پر ہم ہیں امام ابوحنیفہ نے فرمایا کیا تو گمان سے کہتا ہے یاعلم سے اس نے کہا بلکہ گمان سے پس امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماما ہے کہ بعض گمان گناہ ہیں اور یہ تیرا گناہ ہے اور تیرے نز دیک ہرایک گناہ کفر ہے لبذاا ي كفر ع توبدكراس في كهاا ع في توف ي كمها ميس كفر ع تائب مول الو بھی کفرے توبہ کرامام ابوحنیفہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہرایک کفرے توبہ کرتا ہوں پس انہوں نے امام صاحب کوچھوڑ دیاء اس وجہ سے امام صاحب کے وشمنوں نے کہا کہ ابوحنیفہ دو دفعہ کفر ہے تو بہ کرائے گئے ہیں انہوں نے لوگوں کو دھوکا دیا ہے حالاتکداس سےان کی مراوصرف خوارج کا توبہ کروانا ہے۔

(منا قب ابوحنيفه، ص 177 ، بحواله الاقوال الصحيحة في جواب الجرح على ابي حنيفه رضي الله عنه )

عقیلی علیه الرحمه نے کہا کہ بیان کیا ہم سے زکریا بن یجی الحلوانی نے کہا ا میں نے محمد بن بشار العبد بن بندارے وہ کہتے تھے کہ عبدالرحمٰن بن مہدی جب ابوصنیفہ کا ذکر کرتے تو کہتے تھے کہ ابوصنیفہ اور حق کے درمیان حجاب ہے۔ (عقيلى ضعفآ الكبير، ص 282/4)

نہیں تی اور ہم نے ابوحنیفہ کے اکثر اقوال اپنا لیے ہیں۔

(تاریخ بغداد، ص 345/13)

امام علامدا بن جرکی علیدالرحمدالخیرات الحسان میں فرماتے ہیں۔ یکی بن سعید قطان علیدالرحمہ نے فرمایا کہ میں نے جب امام الوحنیفہ کود یکھا تو سمجھا کہ بیر فدا سے ڈرنے والا مختص ہے ایک رات صرف ای آبیر کریمہ کو پڑھتے رہے اور روتے رہے،

بل الساعة موعدهم والساعة ادهى واصر اوس جب الهكم التأثر پر پنچ واى كو باربار پڑھتے رہے يہاں تك كم جم جو گئ ۔ (الخيرات الحسان فصل 15) فكوره بالاسطور سے يہ بات واضح جو گئ كه امام يجي بن سعيد قطان عليه الرحمه حضرت الم ابوطنيفه عليه الرحمه كه مداحين ميں سے بين اور آپ كومعتد لاكق احتجاج جائے والے بين اور آپ كی طرف جرح كی نسبت محض حاسد بن كا اور ضعيف راويوں كا كارنامه ہے۔ (وللہ اعلم بالصواب)

# سندنمبر18

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم نے فضل بن عبداللہ نے کہا بیان کیا ہم ہے محمد بن اللہ خالد اللہ نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن خالد المصیصی نے کہا سنامیں نے وکیج بن جراح سان سے ابو حنیفہ کے متعلق موال کیا گیا تو انہوں نے کہا کان صرحنا یوی السیف ،مرجی تھے اور (سلطان) کے خلاف خروج کو جائز سجھتے تھے۔

مير بياس ابوصنيفه كرر بياوريس اس وقت كوفه كي بازاريس تها يس مح كوكها تيسس القياس هذا ابو حنيفة قلم اسأله عن شئى قال يحيى وكأن جاسى بالكوفة فها قربت ولا سألته عن شئى قيل ليحى كيف كأن حديثه ؟قال لم يكن صاحب الحديث (عقيل ضعفا ءالكيير، 283/4)

### اسكاجواب

یہ ہے کہ امام یجی بن سعید قطان علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداعین میں سے ہیں دیکھیے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی الانتقاء بص 229-193 برامام کے مداحین کی فہرست ہے جن میں حضرت امام یجی بن سعید قطان بھی ہیں۔

بلکہ امام یحیٰی بن سعید تو حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرخمہ کو مُسلّم امام بمعتمد اور البا قابل و ثوق جانے تھے کہ خود بھی جب فتوئی دیتے تھے قاح مصرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ تذکرۃ الحفاظ 22411 پر فرماتے ہیں جگا قول پر فتوی دیتے تھے ، امام ذہبی علیہ الرحمہ تذکرۃ الحفاظ 22410 پر فرماتے ہیں جگا بن سعید کان یفتی بقول ابی صنیفۃ کہ کی بن سعید کان یفتی بول پر فتوی دیتے تھے۔

مذکورہ بالاسطور ہے واضح ہوگیا کہ بچیٰ بن سعید کا امام ابو صنیفہ پر اعتر اض فل کرنا یہ سب ضعیف اور نا قابل اعتماد راویوں کا کارنا مہ ہے ، امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ آپ کی نظر میں قابل اعتماد اور لاگن استناد نہ ہوئے تو بھر آپ حضرت امام ابو صنیفہ کے قال رفتوی کیوں دیتے ۔

خطیب بغدادی علیه الرحمہ نے بھی یہ قول نقل کیا کہ امام یجی بن سعید القطال علیہ الرحمہ نے بھی یہ القطال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی فتم ہم نے امام ابو حنیفہ کی رائے ہیں کہ اللہ کی فتم ہم نے امام ابو حنیفہ کی رائے ہیں کہ اللہ کی فتم ہم نے امام ابو حنیفہ کی رائے ہیں کہ اللہ کی فتم ہم نے امام ابو حنیفہ کی رائے ہیں کہ اللہ کی فتم ہم نے امام ابو حنیفہ کی دائے ہیں کہ اللہ کی فتم ہم نے امام ابو حنیفہ کی دائے ہیں کہ اللہ کی فتم ہم نے امام ابو حنیفہ کی دائے ہیں کہ اللہ کی کہ اللہ کی ال

### صواب كي طرف كيميردية \_(تاريخ بغداد، ص 247/14)

ای روایت کوامام ابوالمؤید خوارزی علیه الرحمه نے جامع المسانید جلداول می 33 پرنقل فرمایا ہے اور آخر میں بیدالفاظ بھی نقل فرمائے کہ پھرامام وکیج نے فرمایا کہ جوخص امام ابو حنیفہ کے بارے میں بید کہتا ہے وہ جانوروں کی مانند ہے یاان سے بھی زیادہ گیا گزرا۔ فدرکورہ روایت سے بیہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت امام وکیج علیہ الرحمہ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پر کھمل اعتماد تھا اور آپ کے علم کی تعریف کرتے تھے جیسا کہ فدکورہ بالا روایت میں فدکورہ ہے۔

### دوسرى روايت

امام صدر الائمة موفق بن احمد كلى عليه الرحمه اپنى كتاب مناقب امام اعظم ابوحنيفه ميل فرمات بين مليح بن وكيع اپن والد كے متعلق فرمات بين كه انہوں نے بتايا تھا كه ميس نے امام اعظم ابوحنيفه رضى الله عنه سے بڑھ كركوئى فقيه نہيں و يكھا اور نه ہى آپ سے بڑھ كرع بادت گزارد يكھا ہے۔ (مناقب امام اعظم مترجم بص 367)

### تيسرى روايت

امام صدر الائمه موفق بن احر کی علیه الرحمه بی بیان فرماتے ہیں کہ جناب وکیج بن جراح علیه الدم موفق بن احراح علیه الرحمه فی الله علیه الرحمه فی الله عند کے فیصلے بھاری نظر آئے۔ (مناقب امام اعظم مترجم بص 367)

## امام ذهمی علیه الرحم فرماتے ہیں

امام ذہبی علیہ الرحمداین كتاب تذكرة الحفاظ ميں امام وكيع كترجمه ميں فرماتے ہيں

### الكاجواب

ندکورہ سند میں وکیج بن جراح کی زبان سے امام اعظم رضی اللہ عنہ پرمر جی جونے کا الزام لگایا گیا ہے، جب کہ آپ آئندہ سطور سے دیکھیں گے کہ وکیج بن جراح او حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بڑے زبردست جماجی اور مداح متے بیر مرف وکیج بن جراح پر بہتان ہے جو کہ مجروح ضعیف راوی نے ان پرلگایا ہے، پہلے سند کا حال ملاحظہ کریں، اس کی سند میں واقع راوی فضل بن عبداللہ بن معودا یشکری الھر وی ہے۔ ابن حبان نے کہا' لا یجوز الاحتجاج به بحال (میزان الاعتدال، ص 353/3) ابن حبان نے کہا' لا یجوز الاحتجاج به بحال (میزان الاعتدال، ص 353/3) اس کے ساتھ کی حال میں بھی دلیل پکڑ نا جائز نہیں ہے۔

یہ تو تھا سند کا حال جن کا باطل ہونا آپ دیکھے چیں اب ملاحظہ فر مائیس کہ وکھے ہیں جراح امام صاحب علیہ الرحمہ کے کیسے مداح تھے۔

جناب وکیج بن جراح حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مداح تھے خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ ابن کرامہ ہے روایت کی ہے کہ ہم ایک دلا جناب وکیج کی مجلس میں حاضر تھے کہ ایک آ دمی نے کہا اے ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے قلال مسئلہ میں خطا کی ہے تو جناب امام وکیج علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ امام الله عنیفہ نے فلال مسئلے میں خطا کی ہے جب کہ امام ابو یوسف اور امام زفر چیسے صاحب حنیفہ نے فلال مسئلے میں خطا کی ہے جب کہ امام ابو یوسف اور امام زفر چیسے صاحب قیاس صحیح اور یکی بن زائدہ ، حفص بن غیاث ، حبان ، اور مندل چیسے حدیث کے حافظ اور قاسم بن معن جیسے لغت اور عربی میں مہمارت رکھنے والے اور داؤد طائی اور فضیل اور قاسم بن معین جیسے ذاہر متقی ان کی موجودگی میں اگر وہ خطاکر تے تو وہ ان کو دا ا

### علامدامام ابن عبدالبرعلبدالرحمه

اپی کتاب الانتقا میں فرماتے ہیں کہ وہ علماء جنہوں نے امام اعظم البوحنیفہ رحمہ اللہ ک تعریف کی ہے پھر 67 علماء ومحد ثین گرامی کے اساء ورج فرمائے اور ان میں حضرت امام وکیج بن جراح کا نام بھی شامل ہے۔ (الانتقا ولا بن عبد البرم 193) تو قار کین محترم پھریہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ حضرت امام وکیج علیہ الرحمہ ہرگز حضرت امام البوحنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف نہ تھے نہ بی آپ پرطعن کرنے والے تھے بلکہ آپ تو حضرت امام البوحنیفہ رحمہ اللہ کے زبر دست مداح تھے جیسا کہ فہ کورہ بالاحوالہ جات سے روز روش کی طرح عیاں ہے۔

## سندنمبر19

امام عقیلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن ایوب نے کہا بیان
کیا ہم سے محمد بن عبد اللہ بن نمیر نے کہا کہ میں نے سنا اپنے باپ سے کہ انہوں نے کہا
میں نے لوگوں کو پایا جو (امام) ابو حذیفہ سے حدیث نہیں لکھتے تھے تو پھر ان کی رائے
کیسی ہوگی۔
(ضعفاً الکبیر عقیلی م 283/4)

### اسكاجواب

یہ ہے کہ یہ بات بھی بالکل خلاف واقعہ ہے اور حقیقت کے منافی ہے بلکہ بہت ہے اور حقیقت کے منافی ہے بلکہ بہت اللہ القدر محد ثین حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر و بیں پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو عبداللہ بن نمیر نے کہی ہے کہ بیں نے پچھلوگوں کو پایا ہے جو کہ ابو حنیفہ سے حدیث نہیں لکھتے تھے ،عبداللہ بن نمیر علیہ الرحمہ نے ان کے نام درج نہیں البو حنیفہ سے حدیث نہیں لکھتے تھے ،عبداللہ بن نمیر علیہ الرحمہ نے ان کے نام درج نہیں

، ویفتی بقول ابی صنیفة "که امام وکیع علیه الرحمه امام اعظم علیه الرحمه کے قول پر فتوی دیتے تھے۔ (تذکرة الحفاظ م 224/1)

دیکھا آپ نے کہ امام وکیج علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ الله علیہ کے کتے زبردست معتقد تھے تی کفتوی بھی حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے قول پردیتے تھے، تو اگر امام وکیج علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ الله کے خلاف ہوتے تو آپ کے قول پرفتوی کیوں دیتے۔ (فاہمہ و تدبر ولا تکن من المتعصبین)

## حضرت امام حافظ الدين كردري عليه الرحمه

اپنی کتاب مقام امام اعظم میں فرماتے ہیں، جناب علی بن حکیم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیس نے وکیج سے سناوہ کہدرہ جے لوگوتم حدیث کو یاد کرتے ہو گراس کے اسرار و معانی سے واقفیت حاصل نہیں کرتے اور ای طرح تم سب پچھ جانے ہوئے بھی بخرر ہے ہو،اس طرح تمہاری عمر ضائع ہوتی ہے اور دین سے بھی ناواقفیت رہتی ہے میں دلی آرز ورکھتا ہوں کہ کاش مجھے امام اعظم علیہ الرحمہ کے علم کا دسوال حصہ بی مل جاتا۔ (مقامات امام اعظم ص 199)

## جناب ابو ايوسف الصفار

جناب ابو یوسف الصفار نے فرمایا کہ ہم امام وکیج کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی جب اس کی وضاحت فرمائی تو بہت سے علم سامنے آئے۔ (مقامات امام اعظم ،ص 199) بن يعلى سلم رازى ، خارجه بن مصعب ،عبدالمجيد بن ابى رواد ،على بن مسحر ،محمد بن بشر عبدى ،عبدالرزاق ،محمد بن حسن شيبانى ،مصعب بن مقدام ، يجلى بن يمان ،ابوعصمه نوح بن ابى مريم ،ابوعبدالرحمٰن مقرى ،ابونعيم ،ابوعاصم اوركئى لوگ -(حمد يب التحد يب مص 629/5)

نہ کورہ بالا سطور سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ عبداللہ بن نمیر نے جو بات کہی ہے کہ لوگ امام ابوطنیفہ سے روایت نہیں کرتے تھے بیہ بات خلاف حقیقت ہے امام ذھمی علیہ ، الرحمہ اور امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ کے ارشاد سے واضح ہے کہ کثیر محدثین امام اعظم ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے والے ہیں۔

محدث فقيدامام حضرت جلال الدين سيوطى عليه الرحمه

ا پی تھنیف تبیض الصحفہ کے صفحہ نمبر 64 سے کر 93 تک ان محدثین گرامی کے اساء درج کیے ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے، 95 محدثین درج فرمائے ہیں۔

روز روش کی طرح واضح ہوگیا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ سے کثیر محدثین فقہا گرامی روایت کرنے والے ہیں اورعبداللہ بن نمیر کی بات خلاف واقعہ ہے۔

## سندنمبر20

امام عقیل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے محمد بن سعد شاشی نے کہا بیان کیا ہم سے شیبانی نے کہا بیان کیا مجھ سے بیٹی بن کثیر ابونضر نے کہا جناب ایوب ختیانی جب ایسی حدیث سنتے جو انہیں پند ہوتی ، تو کہتے ہیکس سے روایت ہے ، تو کے ہیں وہ کون لوگ تھے کیے تھے کس پایہ کے تھے کوئی معلوم نہیں ،اگر نام درج ہوتے کہ وہ فلاں فلاں محدثین ہیں تو دیکھا جاتا وہ خود کس درجہ میں ہیں ، یہاں پر تو نامعلوم افراد کا ذکر ہے تو پھراس کا کیا اعتبار ہے۔ بلاشبہ بیروایت بھی خطا پر بنی ہے اور حقیقت کےخلاف ہے۔

## حضرت امام ذهبي عليه الرحمه جوكةن رجال كيمسلمه امام بي

وہ تذکرۃ الحفاظ میں حفرت امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ کے شاگر دبیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں زفر بن هزیل ، داؤد طائی ، قاضی ابو یوسف ، محمہ بن حسن اسد بن عمرو، حسن بن زیادلولؤی ، نوح الجامع ، ابو مطبع بلخی اور کئی لوگ بیدہ ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے (خاص) طور پر فقہ حاصل کی ہے۔

اوروہ حضرات جنہوں نے امام سے خاص طور پر حدیث روایت کی ہےوہ ہے پیں وکیع ، یزید بن ہارون ، سعد بن صلت ، ابو عاصم ، عبدالرزاق ، عبیداللہ بن موی ، ابو قیم ، ابوعبدالرحمٰن مقری اوربشر (تذکرة الحفاظ، ص 127/1)

## امام علامه حافظ ابن حجرعسقلاني عليه الرحمه

اپنی کتاب تھذیب التھذیب میں حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ،آپ نے جن سے روایت کی ہے پھران کے اساء گرامی درج فرمائے اس کے بعد فرماتے ہیں وعنہ یعنی آپ سے روایت کرنے والے لوگ پھران کے اساء گرامی بیان فرماتے وہ یہ ہیں ،آپ کے بیٹے جناب حماد ،ابراہیم بین طھمان ، حمزة بن حبیب زیات ، زفر بن ھزیل ، ابو یوسف قاضی ، ابو یجی بجلی ، حکام بن طھمان ، حمزة بن حبیب زیات ، زفر بن ھزیل ، ابو یوسف قاضی ، ابو یجی بجلی ، حکام

کے جن مداحین کا ذکر کیا گیا ہے ان میں محدث امام الیوب شخستیانی علید الرحمہ کا بھی ذکر کیا ہے۔

## سندنبر 21

امام عقیلی علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ نے خبر دی مجھ کو میر سے باپ نے کہا بیان کیا ہم سے اوزا کی نے ،کہا بیان کیا ہم سے اوزا کی نے ،کہا پوچھا گیا اوزا کی سے امام ابوصنیفہ کے متعلق تو کہا کہ اوزا کی نے نہیں سنا ابوصنیفہ سے ،اوراوزا کی نے ابوصنیفہ پرطعن کیا۔ (ضعفا کمبیر عقیلی ،ص 283/4)

### الكاجواب

یہ ہے کہ فرکورہ بالاسند بھی مجروح ہاں لیے نا قابل اعتبار ہے،اس کی سندیں واقع مسکین ہے، یہ مسکین بن کبیر ہے،اس کے متعلق تھذیب التھذیب میں ہے۔ فعی حدیث منطق ہوتی ہے، ابن جرنے کہا میں کہتا ہوں قال اب واحد العاکم له منا کیر کثیرہ ،کہام حاکم نے فرمایا کہاس کی روایت میں کیشرمنا کیر ہیں،اورابواحمہ نے اکنی میں فرمایا کہ 'کسان کثیب الدو هد والخطاء''کہ بیدراوی بہت زیادہ وہمی اور خطاکر نے والا ہے۔

(تهذيب التهذيب، ص 423/5)

ندکورہ بالاسطور سے سند کا بطلان واضح ہے تو پھر اس کی نسبت بھی امام اوزاعی علیہ الرحمہ کی طرف غلط ثابت ہوگئی۔امام محدث فقیہ حافظ الدین کردری علیہ الرحمہ اپنی کتاب مقامات امام اعظم میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی امام اگر کہاجاتا کہ ابوحنیفہ ہے روایت ہے تو کہتے کہ اس کوچھوڑ دو۔ (ضعفا ء کبیر عقیلی م 283/4)

### الكاجواب

یہ ہے کہ سند نمبر 19 میں جو بات مذکور تھی تقریبا وہی یہاں سے ملتی جلتی
بات ہے اس کا بطلان اس سے پہلے سند میں واضح ہو چکا ہے، پھراس کی سند بھی
مجروح بجرح مفسر ہے اس لیے نا قابل قبول ہے۔اس کی سند میں ایک مجروح راوی
کی بن کیٹر ابونضر ہے۔امام ابن معین نے کہا بیضعیف ہے، عمرو بن علی نے کہا کثیب
السغلط والو هھ ہے،امام ابوحاتم نے کہا اس کی حدیث ضعیف ہے۔امام ابوزرعدامام
وراقطنی نے کہا ضعیف ہے۔خود عقیلی نے کہا مئر الحدیث ہے۔ابن حبان نے کہا
ثقات سے ایسی با تیں روایت کرتا ہے جوان کی روایت میں نہیں تھیں ،اس کے ساتھ
دلیل پکڑنا جا ترخییں ہے۔ساجی نے کہا متروک الحدیث ہے۔

(تهذيب التهذيب، ص 170/6)

## سندنمبر 22

اماع قیلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن تھل بن عسر نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن تھل بن عسر نے کہا بیان کیا ہم سے ابوصالح فراء نے کہا سنامیں نے ابواسحاق فزاری سے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ مرجئ تھے اور خلیفہ وقت کے خلاف فروج کو جا مُز سجھتے تھے۔ (ضعفا کبیر عقیلی میں 283/4)

اسكاجواب

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سند بھی ضعیف ہاں لیے ؛ قابل احتجاج ہاں کی سند میں واقع راوی ابواسحاق فزاری پر جرح موجود ہے۔ ابن سعد نے کہا ثقنہ فاضل ہے لیکن اس کی حدیث میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے۔ (تھذیب التھذیب من 99/10) کثیر الخطابونا یہ جرح مفسر ہے لہذا یہ سند بھی قابل احتجاج نہیں۔

: 6

ارجآء پر گفتگوانشاء الله تعالی کتاب کے آخر میں مفصل ہوگ۔

## سندنمبر23

امام عقیلی نے کہا کہ بیان کیا جھ سے احمد بن اصرم مدنی نے کہا بیان کیا ہم سے گھ بن ہارون نے کہا بیان کیا ہم سے ابوصالح فراء نے انہوں نے بوسف بن اسباط سے انہوں نے کہا کہ ابوحنیفہ مرجی تھے اور خلیفہ وقت کے خلاف خروج کو جائز جانے تھے اور غیر فطرت پر پیدا ہوئے ہیں۔ (ضعفا کمیر عقیلی سے 283/4)

اوزاعی علیہ الرحمہ سے ایک ملاقات کا ذکر کرتے ہیں جس کے آخر میں امام اوزاعی سے یہ کلمات منقول ہیں کہ وہ ( بعنی ابو حنیفہ )علم کا سمندر ہے میں ان کی عقل و بصیرت پر رشک کرتا ہوں سابقہ باتوں سے استغفار کرتا ہوں میں آپ کے خلاف الزامات پر بدخن تھا مگر لوگوں کے الزامات غلط ثابت ہوئے۔ (مقامات امام اعظم مترجم بص 112 ،منا قب امام اعظم ازموفق الدین کی علیہ الرحمہ بص 319)

خطیب بغدادی نے بھی بیواقعہ بالفاظ متقاربتاریخ بغدادیں بیان کیا ہے ، جس کے آخریں امام اوزاعی علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو بیفر مایا ''هذا نبیب میں المشائخ اذھب فاستکثر منه '' بیر الوصلیفہ ) مشائخ میں عمرہ فیس ہیں جا وَان سے علم حاصل کرو۔ (تاریخ بغداد، ص 338/13)

امام المحدثين عاشق رسول شيخ الاسلام والمسلمين حفرت امام جلال الدين سيوطى عليه الرحمه ابني تصنيف تبيض الصحيفه ك في نمبر 118 پر قرمات جين كه اساعيل بن عياش نے كہا ميں نے امام اوزاعی اورعمری سے سناوہ دونوں فرمات تقے كه ابسو حنيد فيه اعلم الناس به عضلات المسائل ''امام اعظم الوحنيف رحمة الله عليه مشكل اورد قيق مسائل كوسب لوگوں سے زيادہ جانے والے جيں ، تو قارئين محرم پريدواضح موگيا ہوگا كہ امام اوزاعی عليه الرحمه امام اعظم الوحنيف رحمة الله عليه كه ماجين سے جيں اگركوئی غلط جي انہيں تھی بھی تو وہ بھی بعد ميں دور ہوگئ ۔ الحمد لله اورسند كاضعف تو آپ بہلے ہی ملاحظ كر يكے جيں۔

آپ کے بیٹے کو کتاب دے دی اور اس نے اپنے باپ کو کتاب دے دی تو ابو حنیفہ نے اس کومیری کتاب سے بروایت حماد بیان کردیا۔

(ضعفاً وكبير عقيلي عن 4/48-283)

### اسكاجواب

اس کا جواب میہ ہے کہ بیسند بھی مجروح ہاس لیے درجہ احتجاج سے ساقط ہے، اس سند میں محمد بن حمید ہے وکہ ابوعبد الله رازی ہے بیراوی انتہائی سخت مجروح ہے، ملاحظ فرما کیں۔

قال يعقوب بن شيبة ،كثير المناكير، وقال البخاس في حديثه نظر قال النسائي ليس بثقة ،قال الجوزجاني س دى المذهب غير ثقة ،عن ابي زسعة ،كان يكذب فاجمعوا على انه ضعيف في الحديث جدا

یعقوب بن شیبہ نے کہا بکٹرت منکرروایات بیان کرتا ہے،امام بخاری نے فرمایا کہ اس حدیث میں نظر ہے،امام نسائی نے فرمایا یہ ثقہ نہیں ہے، جوز جانی نے کہا یہ ردی مذہب والا اور غیر ثقتہ ہے،امام ابوز رعہ نے کہا یہ جھوٹا ہے، پس انہوں نے اس بات پراتفاق کرلیا کہ بیررادی محمد بن حمید انتہائی ضعیف ہے۔

(تهذيب التحذيب، ص 85/5)

ندکورہ بالاسطور ہے سند کا مجروح ہونا اور نا قابل احتجاج ہونا بالکل ظاہر ہے تو امام پرلگایا گیا الزام بھی یقینا غلط ہے۔حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کو کسی اور سے امام حماد کی کتاب ما تکنے کی کیا ضرورت تھی جب کہ آپ تو اپنے استاذ محترم

### اسكاجواب

یہ ہے کہ بیسند بھی انتہائی ضعیف مجروح ہے اس لیے لائق التفات نہیں اس کی سند میں یوسف بن اسباط ہے ، انتہائی ضعیف ہے ، ملاحظہ کریں ، حافظ ابن مجر عسقلانی علیہ الرحمہ لسان المیز ان میں فرماتے ہیں۔

قال ابو حاتم لا يحتج به

امام ابوحاتم نے فرمایا اس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے

قال البخاسي كان قددفن كتبه

امام بخاری نے فرمایا کراس کی کتابیں ضائع ہوگئ تھیں

قال ابن عدى فيخلط بما اخطاء

بدروایت مین علطی کرتا ہے اور کی باراس نے خطاکی ہے

(لسان الميز ان،ص 317/6)

واضح ہوگیا کہ بیراوی لا یحتج به فیغلط ،بہا اخطاء ہے،لہذالائق استدلال نہیں ،تو پھر حضرت امام اعظم رضی اللہ عند برکی گئی جرح بھی باطل ہے۔

## 24 /

امام عقیلی علیدالرحمہ نے فر مایا ، بیان کیا ہم ہے محمد بن عیسی نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن عیسیٰ نے کہا بیان کیا ہم سے ابراہیم بن سعد نے کہا بیان کیا ہم ہے محمد بن جابر نے کہا کہ میرے پاس ابو حنیفہ آئے اور مجھ ہے حماد کی کتاب مانگی تو میں نے ان کو کتاب نہ دی پھر آپ کے بیٹے نے مجھ ہے کتاب مانگی تو میں نے مانگی تو میں نے ان کو کتاب نہ دی پھر آپ کے بیٹے نے مجھ ہے کتاب مانگی تو میں نے

اورامام الحدیث والفقه والاصول سیدی جلال الدین سیوطی علیه الرحمه نے تبیض الصحیفه کے صفح نمبر 79 پرامام ابوقعیم فضل بن دکین علیه الرحمه کو حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کے شاگردول میں شار کیا ہے۔ حافظ الدین علامه ابن ججرع سقلانی علیه الرحمه تهذیب التھذیب التحدیث میں حضرت امام الائمہ سراج امت امام ابوحنیفه رضی الله عنه کے ترجمہ میں پہلے آپ کے اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں، بعد چند سطور امام ابوقعیم کا یجی قول ذکر کرتے ہیں، بعد چند سطور امام ابوقعیم کا یجی قول ذکر کرتے ہیں، بعد چند سطور امام ابوقعیم کا یجی قول ذکر کرتے ہیں، بعد چند سطور امام ابوقعیم کا یجی قول ذکر کرتے ہیں اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا:

كأن ابو حنيفة صاحب غوص في المسائل كن ابو حنيفة صاحب غوص في المسائل من خوب غور وفكر كرنے والے تھے والے تھے ديكھيے تھذيب التھذيب بص 630/5

ندکورہ بالاسطورے واضح ہوکہ ابوقعیم فضل بن دکین علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے ہیں ،اور آپ کے شاگرد ہیں وہ الیی بات آپ کے متعلق کیسے کہ سکتے ہیں۔

سندمين مذكورراوي بيثم بن خالد كالرجمه مجھےان كتب مين نبيس ملا\_

ته نيب التهذيب ، تقريب التهذيب ، ميزان الاعتدال ، تذكرة الحفاظ ، كأصل ابن عدى ، ثقات ابن حبان ، كتأب المبحرو حين ابن حبان ، ثقات المعجلي ، كتأب المبحرة صغير للبخاس ، كتأب المعجلي ، كتأب المنعف أ ملبخ اس ، تأمريخ بغداد ، لسأن الميزان ، تذكرة الموضوعات الفهرست ابن نديم كتأب الكنى والاسماء ، المدخل الى الصحيح وغيرة

حضرت امام حماد علیه الرحمه کی خدمت میں اٹھارہ سال تک رہے جتی کہ ان کا وصال ہو گیا۔

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں صالح بن احمد بن عبدالله المحلی ہے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا۔۔۔کہ ام معظم الا صنیفہ رضی اللہ عند نے فرمایا ، کہ میں اپنے استاد حضرت حماد کے پاس اٹھارہ سال تک رہا حتیٰ کہ ان کا وصال ہوگیا۔ (تاریخ بغداد ، ص 333/13)

پس واضح ہوگیا کہ ضعیف مجروح نا قابل اعتبار راوی نے محمد بن جاہر کے ذریعے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک غلط بات منسوب کی ہے ،جس کا بطلان واضح ہو چکا ہے۔

## سندنمبر 25

اماع علی علیہ الرحمہ نے فرمایا ، بیان کیا ہم سے بیٹم بن خالد نے کہا سنا میں نے احمد بن عثان بن حکیم سے وہ کہتے تھے کہ ہم الا نے احمد بن عثان بن حکیم سے وہ کہتے تھے کہ ہم الا صنیفہ سے صرف اس لیے (حدیث) سنتے ہیں تا کہ وہ خوش ہوجا کیں۔

(ضعفا عربیر عقیلی ، ص 284/4)

### اس كاجواب

اس کا جواب میہ کہ میدامام ابولغیم جو کہ فضل بن دکین میں ان پر محض افترا ہے۔امام ابولغیم فضل بن دکین علیہ الرحمہ تو حضرت امام اعظم ابوحنفیہ رضی اللہ عنہ کے مداح ہیں، دیکھیے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الافتقام 193 تا 229 پر

# سندنم 27

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا بیان کیا ہم سے حاتم بن منصور نے کہا بیان کیا ہم سے حمیدی نے کہا بیان کیا ہم سے حمیدی نے کہا سنا میں نے سفیان سے وہ کہتے تھے کہ میں رقبہ بن مصقل کے پاس بیٹا تھا اس نے پچھلوگوں کو دیکھا جو بیٹھے تھے کہا تم کہاں ہے آئے ہوتو انہوں نے کہا ابو حنیفہ کے پاس سے کہا کہ وہ لیٹی ابو حنیفہ لوگوں کو اپنی رائے پر پختہ کرتا ہے اور جب وہ اپنے گھروں کولو ٹتے ہیں۔

(عقیلی ضعفاً الکبیر ص 284/4)

الكاجواب

سے کہاں کی سند میں واقع حمیدی ہیں جن کا تعصب حنفیہ کے ساتھ مشہور ہے، اور تعصب کی بنا پر جرح کی گئی جرح قبول نہیں ہوتی ،اس کی سند میں واقع حاتم بن منصور کا ترجمہ، جو کتب الاساء الرجال میرے پاس ہیں ان میں سے کسی میں بھی نہیں ملا۔

رقبہ بن مصقل نے یہ بات خلاف واقع کبی ہے اور بغیر دلیل کے کبی ہے جو
کہ قابل قبول نہیں اس کی سند ہیں سفیان ہیں جو کہ حضرت امام الائمہ امام اعظم ابو صنیفہ
رفتی اللہ عنہ کے زبر دست مداح ہیں، دیکھیے اس کتاب ہیں ابن عدی کی سند نمبر 1 کے
تحت کہ جنا ب سفیان امام اعظم رضی اللہ عنہ کی کس طرح تعریف میں رطب اللیان
دیتے تھے، اور کتنے آپ کے قائل تھے۔ اور پھر رقبہ بن مصقل کا یہ کہنا کہ امام ابو صنیفہ
ان کوائی رائے پر پختہ کرتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھنے والے بغیر فقہ کے ہی اپ

(ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب) اور امام ابونعیم علیہ الرحمہ کا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین میں ہونا واضح ہے۔

## سندنمبر26

اماع عقیلی علیه الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن علی نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن علی نے کہا بیان کیا ہم سے ابوحماد حسین بن حریث نے کہا بیان کیا ہم سے نصل بن موی نے کہا کہ البوحنیفہ ابوالعطو ف سے روایت کرتے تھے حالانکہ اس سے روایت نہیں کی جاتی تھی کہا کہ گمان کیا حماد نے فضل نے کہا کہ محدثین اس ابی العطوف کو کثیر الکذب خیال کرتے ہیں۔

(ضعفا ع کیر عقیلی م 284/4)

الكاجواب

یہ ہے کہ اس کی سند مجروح ہے سند میں واقع راوی فضل بن موی اگر چرافتہ ہے، تا ہم امام احمد بن عنبل علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ اس فضل بن موی نے منکر روایات بیان کی ہیں۔
(تھذیب التھذیب، ص 499/4)

پھراس میں ہے کہ حماد نے گمان کیا ،کیا کسی کے صرف گمان سے ایسے
مسائل ثابت ہوجاتے ہیں؟ پھرفضل بن مویٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ انہوں نے اللہ
راوی انی العطوف کو کیئر الکذب گمان کیا ہے ، وہ کون تھے کیے لوگ کیا وہ خوداس پانیا
کے تھے کہ ان کے ارشادات ہے کسی کے حق میں جرح ثابت ہو سکے ، جب بیسب
کچھ یہاں مذکورنہیں ہے تو پھر روایت لائق احتجاج بھی ہیں ہے ، جبکہ سند میں فضل من
مویٰ بھی ہے جو کہ منکر روایات بیان کرتا ہے۔

صار العلم من الله تعالى الى محمد و الله على الى اصحابه ثم صار الى اصحابه ثم صار الى الله تعالى الى حنيفة واصحابه فمن شآء فليرض ومن شآء فليسخط \_(تأريخ بغداد، ص236/13)

الله تعالى كى طرف سے علم جناب محمد رسول الله تَالِيَّةِ كَا وعطا ہوا اور جناب محمد رسول الله تَالِيَّةِ كَلَيْ الله علم آپ كے مقدس اصحاب كو ملا اور آپ كے اصحاب سے علم تا بعين كو ملا اور تابعين ميں سے علم جناب ابو حذيفہ كو ملا ہے جس كاول جا ہے تاراض ہوجس كا ول جا ہے توش ہو۔ ول جا ہے خوش ہو۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ روح بن عبادہ سے روایت کی ہے کہ بن جناب ابن جرت کے پاس تھا تو ان کے پاس امام ابوطنیفہ کی وفات کی خبر آئی تو جناب ابن جرت کے پر مھااناللہ واناالیہ راجعون پھر کہا کہ علم رخصت ہو گیا۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جنا ب محدث اسرائیل نے فرمایا کہ جناب ابو حنیفہ کتنے اچھے آدمی ہیں اور بیاس حدیث کے حافظ ہیں جس میں بھی فقہ ہوتی ہے۔(تاریخ بغداد ہص 239/13)

خطيب بغدادى في سند سروايت كياب كه جناب ففيل بن عياض فرمايا: كأن ابو حنيفة مرجلا فقيها معروفاً بالفقه (تأمريخ بغداد ، ص340/13)

کرامام ابوصنیفدایسے مرد بیں جو کہ فقیہ بیں اور فقہ کے ساتھ مشہور بیں \_خطیب بغدادی فائی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جناب قاضی ابو یوسف نے فرمایا:

مارايت احدا اعلم بتفسير الحديث مواضع النكت التي فيه من الفقه من ابي حنيفة (تأريخ بغداد، ص340/13)

گھروں کوواپس ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل خلاف حقیقت ہے خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ کی کی بن ضریس سے روایت کی ہے کہ میں نے ۔۔۔۔ابو حنیفہ سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ

آخـذ بكتاب الله فما لم اجد فبسنة مرسول الله على فأن لم اجد في كتاب الله ولا سنة مرسول الله على اخذت بقول اصحابه آخذ بقول من شئت منهم ولا اخرج من قولهم الى قول غيرهم فأما اذا انتهى الامر اوجاً الم ابراهيم ، والشعبى ، وابن سيرين ، والحسن ، وعطا ، وسعيد بن المسبب ، وعدد مرجالا ، فقوم فاجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا ــــ

(تأمريخ بغداد ، ص368/13)

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یکی بن ضرایس نے کہا کہ میں نے امام ابوطنیفہ سے انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی دلیل قرآن شریف سے ایتا ہوں اگر قرآن شریف سے ایتا ہوں اگر قرآن شریف سے نہ ملے تو پھر رسول الشفائی ایک سنت سے دلیل پکڑتا ہوں اگر کتاب وسنت سے دلیل پکڑتا ہوں اگر کتاب وسنت سے دلیل نہ ملے تو پھر نبی پاک تا ایک اسلام کے اصحاب میں سے جن کی دلیل چا ہتا ہوں لے لیتا ہوں اور جس کی چا ہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں میں اصحاب رسول کے اقوال پر کسی اور کو تی بھی اور جہنے معاملہ آتا ہے، ابرا ہیم تھی ہوسی ۔۔۔ وغیرہ پر جس طرح انہوں نے اجتہاد کیا ہے۔ ایرا ہیم تھی اجتہاد کیا ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ خلف بن ایوب سے روایت کی ہے کہ جناب خلف بن ایوب نے فر مایا: \_\_\_ کہ جب میں مفرت سفیان کے پاس حاضر ہوتا تو فرماتے تو کہاں سے آرہا ہے؟ میں عرض کرتا کہ امام ابوطنیفہ کے پاس سے تو جناب سفیان فرماتے تو اس مخص كى پاس ارباع جوروئ زمين كاسب سے برا فقيہ -

(تاريخ بغداد، ص 344/13)

خطیب بغدادی نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ جناب عبداللہ بن داؤد نے فرمایا كه الل اسلام پرواجب ہے كه اپنى نمازوں ميں امام ابوحنيفہ كے ليے دعائے رحمت كيا كرين كيونكه انهول في سنت وفقه كومحفوظ كيا ہے۔ (تاریخ بغداد م 344/13)

خطیب بغدادی نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ جناب ابوع بدار حلن مقری جب الم ابوحنیندے حدیث بیان کرتے تو فرماتے تھے کہ ہم سے شہنشاہ نے میر مدیث بیان کی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے جناب شداد بن علیم فرماتے تھے کہ:

ما لقيت احدا القمه من ابي حنيفة ولا احسن صلاة منه

میں کی ایسے خص ہے نہیں ملاجوامام ابو صنیفہ سے بڑا فقیہ ہواوراس کی نماز ابو صنیفہ کی نمازے زیادہ اچھی ہو۔

خطیب بغدادی نے مع سند ذکر کیا ہے کہ جناب نضر بن همیل نے فرمایا کدلوگ فقہ ے سوے و بئے تھے کہ امام الوصنیف نے ان کو بیدار کردیا۔

خطیب بغدادی نے باسند ذکر کیا ہے کہ جناب یجیٰ بن سعید قطان نے فرمایا كربم جھوٹ نہيں بولتے ہم نے امام ابو عنيفه كى بات كوسنا ہے اور ان كے اكثر اقوال كو اینالیا ہے۔

كهيس نے امام ابوحنيفدے بڑھ كرحديث كى تشريح جانبے والانہيں ويكھا۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ فر مایا کہ جناب ابو یوسف قاضی نے فر مایا کہ امام ابوحنیفه مجھے نیادہ حدیث عجم کی بصیرت رکھنے والے ہیں۔ (تاریخ بغداد، ص 340/3)

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ بیان فرمایا کہ جناب ابوب نے فرمایا کداو حنيفه صالح مرداورابل كوف كفتيه بير \_ (تاريخ بغداد، ص 341/3) خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ جناب حسن بن علی نے کہا کہ میں نے سنا ایک آ دی نے برید بن ہارون سے بوچھا کہ جن حضرات کوآپ نے ویکھا ہان میں سے زیادہ برا فقیہ کون ہیں جناب بزید بن ہارون نے فرمایا ابوحنیفہ سب ے بڑے فقیہ ہیں۔ (تاریخ بغداد، ص 342/13)

خطیب بغدادی نے اپی سندے ذکر کیا ہے کہ جناب ابوعاصم نبیل سے جب بو چھا گیا که کدابوحنیفداورسفیان سے زیادہ فقیہ کون ہے تو فرمایا کہ جناب ابوحنیفہ کے شاگرد بھی جناب سفیان سے زیادہ فقیہ ہیں۔ (تاریخ بغداد، ص 342/13) خطیب بغدادی اینی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جنا بعبداللہ بن مبارک رضی اللہ

واماً فقه الناس فأبو حنيفة ،ثم قال مأس ايت في الفقه مثله (تأمريخ بغداد ،ص342/13)

کہ امام اعظم ابوحنیفہ سب سے بڑے فقیہ ہیں پھر فرمایا کہ فقہ میں ان کی مثال نہیں مگی خطیب بغدادی اپنی سند سے روایت کرتے میں کہ جناب محد بن بشرنے فرمالا

#### اسكاجواب

یہ ہے کہ حجاج بن ارطاۃ خود درجہ احتجاج سے ساقط ہیں ، تو پھر ان کی امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی بات کون قبول کرتا ہے خود عقیلی نے ہی ضعفاً الکبیر صفحہ نمبر 277 تا 283 پر حجاج بن ارطاۃ کا مفصل ترجمہ کیا ہے اور اس کو مجروح ثابت کیا ہے۔

عاربی نے کہا کہ زائدہ نے ہمیں اس کی حدیث ترک کرنے کا تھم کیا ہے
امام احمد علیہ الرحمہ کے نزدیک بیہ مفظر ب الحدیث ہے۔امام احمد ہی نے فرمایا کہ اس
کی روایت جت نہیں ہے، یجی بن معین نے کہا اس کی روایت جت نہیں ہے تو جب
بیراوی خود ہی مجروح ہے تو پھر اس کی بات امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں
کیے قبول ہو گئی ہے۔اور امام عقبلی علیہ الرحمہ پر بھی تجب ہے کہ اس راوی کوخود ہی
ضعیف مجروح قرار دیتے ہیں اور خود ہی اس کی روایت سے امام الائمہ امام اعظم ابو

جارج بن ارطاة كابيكهنا كه ابوحنيفه كون ہے؟ اور اس بروايت كون ليتا ہے؟ يه محدثين سے بوايت كرنے والے محدثين سے بوجید ليتے ہیں كه امام ابوحنيفه كون ہين اور ان سے روايت كرنے والے كتے جليل القدر محدثين ہيں۔

### امام جرح وتعديل علامه ذهبي عليه الرحمه

آپ، کا فرمان دیکھیے جوآپ نے تذکرۃ الحفاظ میں آپ کے متعلق فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں ابوحذیفہ الامام اعظم فقیہ العراق النعمان بن ثابت بن زوطا النجی یجیٰ بن معین نے کہا کہ یجیٰ بن سعید قطان امام ابوصنیفہ کے مذہب پر فتوی دیتے تھے (تاریخ بغداد، ص447-346)

خطیب بغدادی مع السند ذکر کیا ہے کہ جناب امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: الناس عیال علی ابی حنیفة فی الفقه

كەنتمام لوگ فقەمىن امام ابوجنىڧد كىمتاج بىن \_

خطیب بغدادی نے باسند ذکر کیا ہے کہ جناب امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا:

مأنهأيت احدا افقه من ابي حنيفة

کہ میں نے امام ابوحنیفہ سے بڑا نقیہ نہیں دیکھا۔ (تاریخ بغداد، ص 346/13) تو قارئین پرواضح ہو گیا ہوگا کہ جناب رقبہ بن مصقل نے جو بات کہی ہوہ خلاف حقیقت ہے، اور نا قابل قبول ہے۔

### سندنمبر 28

۔ عقبلی علید الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محد بن اساعیل نے کہا بیان کیا ہم سے محد بن اساعیل نے کہا بیان کیا ہم سے سیلمان بن حرب نے کہا سامیں نے جماد بن زید سے کہا سامیں نے جماد بن زید سے کہا کہ ارطاق سے آپ نے کہا کہ

ومن ابو حنيفة ،ومن يأخذ عن ابى حنيفة (ضعفاً الكبير عقيلى، ص284/4)

كەابوھنىفەكون ہے؟ اوركون اس سےروایت لیتا ہے۔

### حافظ الدنياامام ابن حجرعسقلاني عليه الرحمه

الم ابن جرعسقلانی علیہ الرحمہ آپ کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے، پہلے آپ کے اساتذہ شیوخ عدیث بیان کرتے ہیں جنہوں نے آپ شیوخ عدیث بیان کرتے ہیں جنہوں نے آپ سے روایت کی ہے، ان شاگردوں کے اساءیہ ہیں:

امام اعظم ابوحنیفہ کے بیٹے جماد اور ابراہیم بن طھمان ، حمزہ بن حبیب زیات ، زفر بن ھذیل ، ابو یوسف قاضی ، ابو یجی الحمانی ، جیسی بن یونس ، وکیج ، یزید بن ہارون ، اسد بن عمر والبحبلی ، حکام بن یعلیٰ بن سلم الرازی ، خارجہ بن مصعب ، عبد الحمید بن ابی داؤد ، علی بن مسھر ، محمد بن بشیر العبدی ، عبد الرزاق ، محمد بن حسن شیبانی ، مصعب بن مقدام یجی بن عبان ، ابوعصمہ نوح بن ابی مریم ، ابوعبد الرحمٰن مقری ، ابو عیاصم اور گئ حضرات (محمد یب التھذیب ، ص 1966)

جاج بن ارطاہ نے جو کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کون روایت کرتا ہے علامہ ذھی علیہ الرحمہ اور علامہ ابن جرعسقلانی علیہ کے ارشادات سے واضح ہو گیا ہوگا کہ وہ کون سے محدثین ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ سے روایات بیان کی ہیں اور آپ سے بیان کرنے والے محدثین کرام کی پوری ایک جماعت ہے اور وہ اپنے وقت کے جلیل القدرائمہ محدثین شار ہوتے ہیں ۔طوالت کے خوف سے انہیں دوحوالوں پراکتفا کرتا ہوں۔

Market Constitution

### مولاهم الكوفي \_\_\_\_\_

حدث عن عطاء و نافع \_\_\_وتفقه به زفر بن هذيل ، وداؤد الطائى ، والقاضى ابو يوسف ومحمد بن الحسن و اسد بن عمرو الحسن بن زياد اللؤوى و نوح الجامع و ابو مطيع البلخى ، وعدة \_\_\_وحدث عنه وكيع ، ويذيد بن هامون و سعد بن الصلت ، و ابو عاصم ، عبدالرزاق ، عبيدالله بن موسى و ابو نعيم و ابو عبدالرحمن المقرئ و بشر كثير ، وكان اماماً و عالماً عاملاً متعبدا كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطان بل يتجر و يتكسب \_\_\_

(تذكرة الحفاظ، ص 127-126)

کہ امام اعظم ابو حذیفہ عراق کے فقیہ ہیں۔۔آپ سے ان حضرات نے فقہ حاصل کی ہے۔ زفر بن ھذیل ، وداؤد الطائی ، والقاضی ابو یوسف وجمہ بن الحن واسد بن عمروالحن بن زیاد اللؤوی ونوح الجامع وابو مطبع البلخی ، وغیرہ نے اور جنہوں نے حدیث بیان کی ہے ان میں سے وکیع اور یذید بن ہارون اور سعد اور ابو عاصم عدیث بیان کی ہے ان میں سے وکیع اور یذید بن ہارون اور سعد اور ابو عاصم ،عبدالرزاق ،عبیداللہ بن موکی وابو تیم وابو عبدالرحمٰن المقری اور بشروغیرہ شامل ہیں اور ابو حذیدہ عبادت کرنے والے اور بہت بردی اور ابو حذیفہ امام تقی ، عالم فاضل ، باعمل ، بہت زیادہ عبادت کرنے والے اور بہت بردی شان والے ہیں ، آپ بادشاہ کا ہدیے قبول نہ کرتے بلکہ تجارت کرتے تھے اور اس سے رزق کماتے تھے۔

ہے قابل توجہ نہیں ہے کیونکہ میہ بات بھی حقائق کے خلاف ہے اور جناب سفیان تو حضرت امام الائمہ ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے بڑے زبر دست مداح ہیں۔ تفصیل کے لیے ویکھیں ای کتاب کے شروع میں کامل بن عدی کی پہلی سند کے جواب میں کہ جناب سفیان، امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنے پاکیزہ خیالات کے حامل ہیں۔

### سندنمبر30

عقیلی نے کہابیان کیا ہم سے سلیمان بن داؤد العقیلی نے کہا سنامیں نے احمد بن حسن التر مذی سے کہا سنامیں نے احمد بن حنبل سے وہ کہتے تھے کہ ابوحنیفہ جھوٹ بولتے تھے۔ (ضعفاً ء کبیر عقیلی م 284/4)

اسكاجواب

یہ ہے کہ بیسب کچھامام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ پر بہتان ہے اور غلط کار روایوں نے آپ کی طرف ایسی غلط بات منسوب کردی ہے جس سے یقینا آپ بری الذمہ ہیں۔

حضرت امام اعظم الوصنيف رضى الله عند كى بيدائش 80 جرى مين ہے اور وسال 150 جرى ميں ہے جبر سيدنا احمد بن صنبل عليه الرحمه كى بيدائش 12 رئيج الاول 150 جرى كو بغداد شريف ميں ہوئى اور وصال 241 جرى اس عروس البلاد ميں ہم محل اور وصال 241 جرى اس عروس البلاد ميں ہم 77 سال ہوا۔ (سيرت الائمه، ص 28 ، مؤلف غير مقلد عبدالمجيد سوم دروى) لين مام احمد بن صنبل حضرت امام اعظم ابو حنيف عليه الرحمه كے وصال ك 14 سال بعد پيدا ہوئے يعنی آپ نے امام ابو حنيفه كى زيادت تك نبيس كى نه بى آپ سے بعد پيدا ہوئے يعنی آپ نے امام ابو حنيفه كى زيادت تك نبيس كى نه بى آپ سے

### سندنمبر 29

عقیلی علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن حسین نے کہا بیان کیا ہم سے عبدالرحمٰن بن محمدی نے کہا بیان کیا ہم سے عبدالرحمٰن بن محمدی نے کہا بیان کیا ہم سے عبدالرحمٰن بن محمدی نے کہا بیان کیا ہم سے عبدالرحمٰن بن محمدی نے کہا بی چھا میں نے سفیان سے ، عاصم کی حدیث کے متعلق جو کہ رزین عن ابن عباس رضی اللہ عنہ مرتدہ عورت کے بارے میں مروی ہے کہ اسے قید کیا جائے ، قل نہ کیا جائے ، قل نہ کیا جائے میں مروی ہے کہ اسے قید کیا جائے ، قل نہ کیا جائے میں نے کہا کی ثقد راوی سے اس حدیث کو سفیان ابو طبیقہ عن عاصم سے روایت میں نے نہیں سنا کہا عبدالرحمٰن نے اس حدیث کو سفیان ابو طبیقہ عن عاصم سے روایت کرتے تھے۔

اس عبارت كاخلاصه بيه به كرگويا كرسفيان عليه الرحمه ام ابوحنيفه كوثفة نبيس جانت تخص اس كاجواب

اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس کی سند بھی ضعیف ہے اس کی سند میں واقع رادی ، عبدالرحمٰن بن عمر الاصھائی ،اگر چہ ثقہ ہے ،تا ہم اس کے بارے میں تھذیب التھذیب میں منقول ہے ہیہ بہت می احادیث میں منفرد ہے اور کثرت سے غریب روایات بیان کرتے ہیں اگر چہ فی نفسہ سید دونوں عیب نہیں ہیں ،کیکن حافظ ابوموی مدین نے فرمایا کہ اس رادی میں ابومسعود نے کچھ کلام کیا ہے۔

(تهذيب التهذيب بص 398/3)

عقیلی کے استادیلی بن حسین کا ترجمہ مجھے نہیں ملا۔

جناب سفیان کی طرف سے جو یہ بات بیان کی گئ ہے کہ امام ابو صنیفہ تقدیمیں

جب یہ بات امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے سامنے آئی تو آپ روتے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔

(تاريخ بغداد، ص 327/13، اخبار الي حديفة واصحاب، ص 57)

### علامدا بن عبد البرعليد الرحمه

علامه ابن عبد البرعليه الرحمه افي سند كساته بيان فرمات بيل كه جناب مسلمه بن هبيب فرمات بيل كه جناب مسلمه بن هبيب فرمات تح منى الا وزاعسى ، ومرأى مألك و مرأى ابى حنيفة كله مرأى وهو عندى سوآء انها الحجة في الآثار (جامع بيان العلم لابن عبد البر ، ص 149/2)

امام اوزاعی امام مالک، امام ابو صنیفه کی رائے میرے نزدیک برابر ہے۔ اور جست آثار میں ہے۔ ویکھیے حضرت امام احمد بن صنبل رضی اللہ عنہ حضرت امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفه رضی اللہ عنہ کا کتا احترام کرتے ہیں کہ آپ کی رائے کو امام اوزاعی امام مالک رضی اللہ عنہ کی رائے کے برابرت کیم کرتے ہیں ، معلوم ہوا کہ عقبلی نے جو امام مالک رضی اللہ عنہ کی رائے کے برابرت کیم کرتے ہیں ، معلوم ہوا کہ عقبلی نے جو امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ سے حضرت امام اعظم ابو صنیفہ کے بارے میں جرح نقل کی ہے وہ مجمول راویوں کا کرشمہ ہے اور امام احمد بن صنبل رضی اللہ عنہ یقیبینا اس جرح سے برکی اللہ مہ ہیں۔

#### علامه ذهبي عليدالرحمه

علامہ ذھبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ابن کا س نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکر المروزی نے کہاسنامیں نے ابوعبد اللہ احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے وہ فرماتے تھے کہ ملاقات ہے نہ ہی آپ کے ہمعصرتو جس کوامام احمد بن طنبل نے دیکھا تک نہیں بلکان کے وصال کے وقت بھی ابھی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو بھلا امام احمد بن عنبل بلا كسى دليل اور بغير كسى تحقيق اتنى برى بات كيسے فرما سكتے ہيں ، يقيناً امام احمد بن حنبل ے کی اور نے بیر بات کہی ہوگی یا کسی اور سے سنا ہوگا جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہےاور درمیان سے لیمنی امام احمد بن حنبل اورامام اعظم کے درمیان سے واسط عائب ب ،اس کیے بیروایت بھی احتجاج سے ساقط ہے اور لائق التفات نہیں ہے۔عقبلی کے استادسلیمان بن داؤد العقیلی کا اور احمد بن التر مذی کا ترجمه مجھےان کتب رجال میں مبين ملا ميزان الاعتدال، مذكرة الحفاظ، أختى في الضعفة عنهذيب التهذيب، لمان الميز ان، كتاب الحجر وحين ابن حبان، كتاب الضعفة الابن جوزى، ثقات الابن حبان ، تاریخ صغیرللنخاری، کتاب الضعفآللنخاری، تاریخ بغداد، الانساب سمعانی، الفهرست ابن نديم ،المدخل الي الصحيح للحائم ، ثقات العجلي وغيره

توجب تک ان کا ترجمہ مع ثقامت علل قادحہ سے خالی نیل جائے اس وقت تک ان کو ثقه بھی نہیں کہا جا سکتا۔

### حضرت امام احمد بن حتبل عليه الرحمه

امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ امام الائمہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کے وقت روتے اور آپ کے لیے دعائے رحمت کیا کرتے تھے۔

خطیب بغدادی نے مع السند بیان کیا ہے کہ اساعیل بن سالم بغدادی کہتے تھے کہ امام ابوحنیفہ کواس لیے اذیت دی گئی کہ آپ نے حکومتی عہدہ قبول نہیں کیا اور

### سندنمبر31

عقبل نے کہابیان کیا ہم سے عبداللہ بن احمہ نے کہابیان کیا ہم سے سریج بن یونس نے کہابیان کیا ہم سے سریج بن یونس نے کہابیان کیا ہم سے ابوقطن نے ابوطنیفہ سے 'وکسان زمنا فی الصدیث ''کہ ابوطنیفہ صدیث میں لجنے تھے (معاذ اللہ) (عقبلی ضعفاً ء کبیر، ص 285/4)

اس روایت میں ابوقطن کی زبان سے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کو حدیث میں ناقص ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

#### اسكاجواب

یہ ہے کہ امام الائمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کوحدیث میں کمزور کہنا بالکل غلط اور حقیقت کے خلاف ہے، بیا ایما ہی ہے جیسا کہ کوئی دو پہر کے وقت سورج کا اٹکار کردے اس میں ذرا تفضیل ہے۔

اسنادی حیثیت، ابوقطن، عمر بن هیثم کواگر چه تھذیب التھذیب میں ثقہ کہا گیا ہے اگر چہ ابن حیان نے اس کو ثقات میں داخل کیا ہے، تاریخ بغداد میں بھی اس کی کافی ثقابت بیان کی گئی ہے تاہم ، تاریخ بغداد کے صفحہ نمبر 200/2 پر ہے ابن برداد نے کہا ابوقطن قدری ہے۔ تاریخ بغداد کے فذکورہ صفحہ پر ہی ہی میں درج ہے کہ اس نے قدری فدہب کی حمایت میں مناظر ہے بھی کیے ہیں ، تو فذکورہ سطور سے یہ بات واضح ہے کہ ہیا ابوقطن قدری تھا اوراس کا داعی تھا اس پر مناظر ہے کرتا تھا تو ایک بر فدھب کی جرح امام الائمہ حصرت سیدنا امام ابو صفیفہ رضی اللہ عنہ پر کسی طرح بھی درست نہیں اور نہ ہی قابل قبول ہے۔

لم يصح عندنا ان اباً حنيفة محمة الله قال القرآن مخلوق فقلت الحمد لله يا اباً عبدالله هو من العلم ولوسع عندالله هو من العلم ومنزلة فقال سبحان الله هو من العلم ولوسع والذهد و وايثام الدام الآخرة بمحل لايدم كه فيه احمد ولقد ضرب بالسياط على ان يلى القضاء لابي جعفر فلم يفعل -

(منا قب الامام البی حذیفه وصاحبیه، لامام الذهبی ، ص 27 ، مطبوعه مکتبه امداد بیراتان)

ینی امام احمد بن حنبل علیه الرحمه نے فرمایا که جمار بزد یک بیر بات پایی صحت کوئیں

ینی که امام ابو حذیفه نے قرآن کو مخلوق کہا ہو۔ ابو بکر مروزی کہتے ہیں کہ میں نے کہا

اے ابو عبداللہ الحمد لله وہ بمنزله نشانی کے ہیں ، تو امام احمد بن حنبل علیه الرحمہ نے فرمایا

مسجان اللہ علم ، پر ہیزگاری ، زحد اور ایثار کے اس بلند مقام پر ابو حذیفه فائز ہیں که احمد بن حنبل اس کو بھی نہیں پاسکا۔

دیکھیے ناظرین گرامی قدر! پیرحفرت امام احمدین حنبل علیہ الرحمہ کی شھادت ہے امام ابوحنیفہ کے متعلق جو کہ فن رجال کے امام ، امام ذھبی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ امام اجمد بن حنبل تو امام ابوحنیفہ کو علم ، تقوی ، زہد اور ایثار میں اپنے ہے بھی افضل جانتے تھے تو واضح ہو گیا کہ قیلی علیہ الرحمہ نے جوامام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے امام ابوحنیفہ کے متعلق کذاب کے الفاظ تقل کیے ہیں وہ مجہول خطاکار راویوں کی غلطی ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل یقینا اس جرح سے بری الذمہ ہیں اور آپ علیہ الرحمہ قو یقیناً حضرت امام الاحمد میں اور آپ علیہ الرحمہ قو یقیناً حضرت امام الاحمد مام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے ہیں۔

امام علامه ابن عبد البرعليه الرحمه اپني كتاب الانتقاء مين امام حماد بن زيد عليه الرحمه كاتر جمه بيان كرتے موئ واتے مين "وسروى حماد بن زيد عن ابى حنيفة احاديث كثير لا۔

(الانتقاء ص 201/2)

حماد بن زیدنے امام ابوحنیفہ سے بکشر ت احادیث روایت کی ہیں۔ اگرامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس بکشر ت احادیث نہیں تھیں تو امام جماد بن زید علیہ الرحمہ نے امام ابوحنیفہ سے بہت می احادیث کیے روایت کردیں \_معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ کے پاس احادیث مبارکہ کی کشرت تھی۔

شخ الاسلام علامه ابن عبدالبرعليه الرحمه افي كتاب جامع بيان العلم مين امام وكلي عليه الرحمه على كتاب جامع بيان العلم مين امام وكلي عليه الرحمه كرجمه مين فرمات بين و كان يدفق و كأن يعفظ حديثه كله و كأن قد سمع من ابي حنيفة حديثا كثيرا (جامع بيان العلم م 149/2)

جناب وکیج علیہ الرحمہ نے امام ابوحنیفہ کی سب حدیثیں حفظ کی ہوئی تھیں اوروکیج نے امام ابوحنیفہ سے بہت کی احادیث روایت کی ہیں۔

علامه ابن عبد البرعليه الرحمه كے اس ارشاد سے بھی واضح ہے كہ امام ابوحنيفه عليه الرحمہ كے پاس احاديث كا ايك عظيم ذخيرہ تھا جس كوآپ روايت فرماتے اور آپ كُثا گرداس كويا دكر ليتے تھے۔

علامه این حجر عسقلانی علیه الرحمه لسان المیز ان میں جناب امام ابوحنیفه علیه الرحمه کا الرحمه کا گرد، اسدین عمر وعلیه الرحمه کر جمه میں جناب امام ابن عدی علیه الرحمه کا يقول نقل كرتے ہیں كرد وليس في اصحاب الرأى بعد ابى حنيفة اكثر حديثاً منه"

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عند قدر یہ معتز لد، جبر یہ وغیرہ بد مذاہب سے اسلام کی حمایت میں مناظر سے کیے انہیں شکست دے کر انہیں ذلت ورسوائی سے دو چار ہونا پڑا اور آپ کی طرف غلط با تیں منسوب کیس، ثقتہ راویوں کے نام لیکر گویا کہ ان کی زبانوں سے ہی امام صاحب پر جرح نقل کی تو انہوں نے تو یہ سب پچھ کرنا تھا ، کیونکہ وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مخالف تھے ،تفصیل کے لیے دیکھیے منا قب امام اعظم ، ازموفق الدین تو اس تفضیل سے واضح ہو گیا کہ اس کی سند مخدوث ہے ، بوجہ بد مذھی کے اور اس کی طرف داعی ہونے کے ، بوجہ بد مذھی کے اور اس کی طرف داعی ہونے کے ۔

حافظا بن حجر كلى عليه الرحمه كي ايك نفيحت

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے علم حدیث میں شک کرنے والوں کے لیے امام حافظ ابن ججر کی علیہ الرحمہ کی ایک تعبیہ آپ فرماتے ہیں اس بات سے پر ہیز کرنا کہتم ہیو ہم کرنے لگو کہ امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کو فقہ کے بغیر اور کسی علم کی خبر تام نہ تھی ماشاء اللہ امام اعظم ابو حنیفہ علوم شرعیہ ہفسیر ، حدیث اور علوم ادبیہ اور قیاسی تام نہ تھی ماشاء اللہ امام اعظم ابوحنیفہ علوم شرعیہ ہفسیر ، حدیث اور علوم ادبیہ اور قیاسی فنون میں بحر بیکر ال اور ایسے امام تھے جن کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اور ان کے بعض فنون میں بحر بیکر ال اور ایسے امام تھے جن کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اور ان کے بعض و شمنوں کا ان کے بارے میں اس کے خلاف کچھ کہنا اس کا سبب محض حسد ہے۔ اور معاصرانہ چشمک ہے اور جھوت اور بہتان کی الزام تر اثنی ہے۔

(الخيرات الحسان، ص39)

امام ابوحنیفه علیدالرحمد کے پاس احادیث کی کثرت تھی۔

ام صدر الائم كى عليه الرحمة اما معينى بن يونس عليه الرحمه كى بار فرمات بين المنافق عن الم 197/1) اكثر عن ابى حنيفة الرواية في الحديث والفقه (مناقب موفق م 197/1)

کدانہوں نے امام بوصنیفہ علیہ الرحمہ سے حدیث اور فقہ کی بکثر ت روایات
بیان کیں ہیں اگر امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس احادیث کی کثر ت نہ تھی تو آپ کے
شاگر دعیہ کی بن یونس نے امام ابو حنیفہ سے بکثر ت حدیثیں کیسے روایت کی ہیں۔
خطیب بغدادی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن واؤ والخریجی علیہ
الرحمہ نے فرمایا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے امام ابو
عنیفہ علیہ الرحمہ کے لیے دعا کیا کریں۔ اور ذکر فرمایا کہ بیاس لیے کہ انہوں نے سنت
اور فقہ کو مسلمانوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ (تاریخ بغدادہ ص 142/13)
ام صدر الائم کی علیہ الرحمہ امام زفر سے روایت کرتے ہیں کہ

بڑے بڑے محدثین مثلا ذکریا بن ابی زائدہ عبدالملک بن ابی سلیمان،
لیف بن ابی سلیم، مطرف بن طریف، حصین بن عبدالرحل، وغیرہ، امام ابوحنیف علیہ
الرحمہ کے پاس آتے جاتے تھے اور ایسے مسائل ان سے دریا فت کرتے تھے جوان کو
دریا شت ہوتے تھے اور جس حدیث کے بارے میں ان کو اشتباہ ہوتا اس کے متعلق بھی
وہ ان سے سوال کرتے تھے۔ (منا قب موفق، ص 149/2)

اگرامام ابوحنیفه علیه الرحمه فن حدیث میں امام یکتانہیں تھے تو اسے بڑے برے برے کر امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ فن حدیث میں امام ہوا کہ امام ابوحنیفہ صرف برے محدثین کو آپ سے بوچھنے کی کیا ضرورت تھی معلیہ معلیہ الم معدیث کی تحقیق میں محدثین کرام کی بھی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، امام علامہ ذہبی علیہ الرحمہ اپنے رسالہ منا قب الامام ابی

(لسان الميز ان، ص384)

لیتی اصحاب الرأی میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بعد اسد بن عمرو سے زیادہ حدیثیں اور کسی کے پاس نتھیں اور لسان المیز ان کے صفحہ مذکورہ پر ہی امام ابن سعد کا بیقول بھی ہے کہ اسد بن عمرو کے پاس کثیر حدیثیں تھیں۔

اس سے واضح ہے کہ اسد بن عمرو کے پاس بہت زیادہ حدیثیں تھیں اورامام
ابو حذیفہ کے پاس اس سے بھی زیادہ تھیں ۔ جیسا کہ فدکورہ بالاسطور میں ورج ہے۔
خطیب بغدادی اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے جناب بشر بن موک کا فرمان تقل کرتے ہوئے جناب بشر بن موک کا فرمان تقل کرتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے ابوعبدالرحمان مقری نے اور جب وہ ہمیں امام ابوطنیفہ سے حد مث بیان کرتے تو فرماتے تھے کہ ہم سے شہنشاہ نے حدیث بیان کی ہے۔

الم میں بیان کرتے تو فرماتے تھے کہ ہم سے شہنشاہ نے حدیث بیان کی ہے۔

(تاریخ بغدادہ ص 345/3)

غور فرما ئیں کہ امام محدث ابوعبدالرحلٰ المقرى امام ابوحنیفہ کو حدیث کے مطلمہ میں شہنشاہ فرماتے ہیں۔

یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس علوم کے خزانے تھے۔

محدث اسرائیل علیه الرحمه أمام اعظم الوصیفه کے بارے میں فرماتے ہیں م ماک ان احفظه لکل حدیث فیه فقه و اشد فحصه عنه واعلمه بها فیه معد الفقه

کہ امام ابو حنیفہ نے ہرائی حدیث کوخوب اچھی طرح یاد کیا ہے جس سے بھی کوئی فقی مسئلہ ستنبط ہوسکتا ہے اور وہ حدیث کے معاملہ میں بڑی بحث کرنے والے اور حدیث میں فقہی مسائل کو بہت زیادہ جانے والے تھے۔ امادیث اور نی کریم تالیم کے آخری فعل کی جنبو کرتے تھے۔

(اخباراني حنيفه واصحابه، ص 67-66)

محدث ميرى عليه الرحمه باسند و كرفر ماتے بين كه كان الاعمش اذا سئل عن مسألة فال عليكم بتلك الحلقة يعنى حلقة ابى حنيفة (اخبارا في حنيفه واصحابه م 69) جب امام الممش سے كوئى مسئله يو چها جاتا تو آپ فر ماتے كه امام ابو حنيفه ك مسئله يو چها جاتا تو آپ فر ماتے كه امام ابو حنيفه ك مسئله يو جها جاتا تو آپ فر ماتے كه امام ابو حنيفه رضى الله عنه كي پاس احاديث و آثار كاعلم نه تها تو است برے دو و مناب امام الممش نے لوگوں كو آپ كى مجلس الذم يكر نے كد شر صحاح ست كے داوى جناب امام الممش نے لوگوں كو آپ كى مجلس لازم يكر نے كے ليے كيوں فر مايا۔

محدث صيرى عليه الرحمه اپني سند سے ذكر فرماتے ہيں كه جناب نصر بن على في كها كه ہم جناب شعبہ عليه الرحمہ كے پاس تقفة كسى نے كہا كه ام ابوحنيفه كا وصال ہوگيا ہے تو جناب محدث شعبہ عليه الرحمہ نے پڑھا انا لله وانا اليه راجعون، پھر فرمايا ابل كوفه الم كوفه كام كے نور كى روشنى بجھ گئ ہے پھر فرمايا يا در كھوا بال كوفه امام ابوحنيفه كى مش كبھى نہيں ديكھيں گے۔ (اخبار البي حنيفه واصحابہ م 72)

اگر امام ابو حنیفہ کے پاس احادیث وآثار کاعلم نہ تھا تو امیر المومنین فی الحدیث جناب امام شعبہ علیہ الرحمہ آپ کے بارے میں بیالفاظ کیوں فرماتے کہ امام ابو حنیفہ کے وصال سے ابل کوفی علم سے محروم ہوگئے ہیں اور وہ بھی بھی آپ کی مثل نہیں مائس گر

محدث حیری علیہ الرحمہ اپنی سند ہے ذکر فرماتے ہیں کہ جناب ابن جریج علیہ الرحمہ کے پاس امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے وصال کی خبر آئی تو جناب ابن جریج علیہ حنيفه يس جناب محدث مسعر بن كدام عليه الرحمه كافر مان درج كرتے موئ آپ نے فرماياطلبت مع ابى حنيف الحديث فغلبنا واخذنا فى الذهد فبرع علينا وطلبنا معه الفقه فجآء منه ما ترون \_ (منا قب الامام ابوطنيقه، ص 27)

کہ میں نے امام ابوصنیفہ کے ساتھ حدیث کی مخصیل کی لیکن وہ ہم پر غالب رہے اور زہد میں مشغول ہوئے تو وہ اس میں بھی ہم پر فائق رہے اور ہم نے ان کے ساتھ فقہ طلب کی تو اس میں ان کا کمال تم سے فنی نہیں ہے۔

قابل توجہ بات ہے کہ ایک عظیم محدث مسعر بن کدام اتن بوی شہادت دیتے ہیں کہ امام ابو دیتے ہیں ،اگر امام ابو دیتے ہیں علم حدیث تھا ہی نہیں یا اگر آپ قلیل الحدیث تھے تو پھر استے بوے محدث کی شھادت بینی کدھر جائے گی۔

امام محدث فقیه صیمری علیه الرحمه اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ جناب قاضی القصناة امام محدث ابو یوسف قاضی علیه الرحمہ نے امام ابوصنیف رحمة الله علیه کی بارے میں ارشا وفر مایا''و کان هو ابصر بالحدیث الصحیح صنی ۔

(اخبارالي حنيفه واصحابه ص 11)

ینی امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ مجھ سے زیادہ صحیح حدیث کوجانے والے ہیں۔ محدث صیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے جناب حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کا فرمان درج کرتے ہیں کہ جناب حضرت ابوحنیفہ علیہ الرحمہ انہیں آٹار سے دلیل پکڑتے تھے جو نبی پاک تَالِیُقِیمُ سے مجمح روایت سے ثابت ہوتے تھے، اور امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ناسخ ومنسوخ احادیث کی بہت زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں اور آپ تھ الم صدرالائمه موفق كى عليه الرحمة فرمات بيل كه

وانتخب ابو حنیفة الآفاس من امربعین الف احدیث (مناقب موفق م 95/1)
ام ابو حنیفه علیه الرحمہ نے کتاب آلا ٹار کا انتخاب چالیس بزارا حادیث سے کیا ہے۔
سطور بالا سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ دیگر
علوم کے ساتھ ساتھ علم حدیث کے بھی ایک مُسلِّم امام بیں آپ کی طرف قلت حدیث
کی نبعت یا آپ کو حدیث میں کمزور خیال کرنا یہ انصاف سے بعید ہے۔
عقیلی علیہ الرحمہ کی سند 31 کا بیان شروع تھا کہ جس میں یہ فدکور ہے کہ امام اعظم
ابو حنیفہ حدیث میں ناقص تھے یہ بات قطعا غلط ہے اور تھا کی جمنافی ہے۔

### سندنمبر32

امام عقیلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن محمد المروزی نے کہا سامیس نے حسین بن حسن سے المروزی سے انہوں نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے بوچھا کہ آپ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ نے کہا ابو حنیفہ کی رائے قدموم ہے، اور اس کی حدیث کا تو ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ حنیفہ کی رائے قدموم ہے، اور اس کی حدیث کا تو ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ (ضعفا آء کیر عقیلی میں 285/4)

اس كاجواب

یہ ہے کہ بیسب کچھامام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ پر بہتان ہے اور بیہ بات مجروح راوی نے آپ کی طرف غلط منسوب کر دی ہے ،اس کی سند میں واقع راوی عبداللہ بن مجمد المروزی ہے۔ یہ باطل روایات بیان کیا کرتا تھا، میزان الاعتدال میں الرحمد في بهلي توريخ هاانا لله وانا اليه سراجعون پهرفر مايامات معه علم كثير (اخبارالي صنيف واصحابه ص 75)

کدامام ابوصنیفہ کے وصال فرمانے سے بہت بڑاعلم چلا گیا ہے۔ صحاح ستہ کے مرکزی راوی جناب محدث ابن جرتج علیہ الرحمہ کی بیکنی بڑی وزنی شھادت ہے کہ امام ابوصنیفہ کے پاس علم کثیر تھا۔

محدث صيم ي عليه الرحمه باستدو كركرت بين كه جناب عبد الله بن واؤد عليه الرحمات فرماياصن اسراد أن يخرج من ذل العمى والجهل ويجد لذة الفقه فلينظر في كتب ابي حنيفة (اخبارالي صيفه واصحاب، ص 78)

کہ جو شخص جہالت اور تاریکی کی ذلت سے نکلنا جا ہتا ہے اور فقد کی لذت حاصل کرنا چا ہتا ہے اسے چا ہیے کہ وہ امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرے۔ محدث جلیل فقیہ علامہ امام بزید بن ہارون علیہ الرحمہ نر م تے ہیں۔

كأن ابو حنيفة تقيأ زاهد عالماً صدوق اللسان احفظ اهل زمانه

(اخبارالي حنيفه واصحابه ص 36)

کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ تقی پر بیز گارصاحب زہر، صاحب علم، سیچے انسان اور اپنے وقت کے سب سے بڑے حدیث کے حافظ ہیں۔

غور فرمائیں کہ ایک عظیم محدث جناب بزید بن ہارون علیہ الرحمہ کی کتنی واضح الفاظ میں بیرگواہی ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ دیگر صفات حسنہ کے ساتھ ساتھے حدیث شریف کے بھی سب سے بڑے حافظ ہیں۔

محمد الله مالكا كان اماما محمد الله الشافعي كان اماما محمد الله ابا حنيفة كأن اصاصا (كتاب الانتقام 32، جامع بيان العلم، 163/2) الله رحمت نازل فرمائ امام مالك يروه امام تقے، الله تعالى رحمت نازل فرمائ امام شافعی پر بے شک وہ امام تھالٹارتعالیٰ رحمت نازل کرے امام ابوحنیفہ یروہ امام تھے۔ اما ابوداؤ دعليه الرحمه جوكمحدثين كامام بين وه حضرت امام ابوصنيفه كواسي طرح امام مانة بين جس طرح امام ما لك عليه الرحمه اورامام شافعي عليه الرحمه كوامام مانة بين-الم علامه ذهبي عليه الرحمة تذكرة الحفاظ مين جب الم ابوطنيفه عليه الرحمه كا ذكركرت بي تو آپ كوامام اعظم فقيه عراق بهي كہتے بيں۔ (تذكرة الحفاظ ص 126/1) غور فرما كي كدامام ذہبى عليد الرحمہ جوفن رجال كمسلم امام بين حديث كامام بين دہ کتی ذمہ داری سے لکھتے ہیں کہ آپ امام اعظم ہیں تو اگر آپ ضعیف الحدیث ہوتے توذہی علیہ الرحمہ جیسا تا قدفن رجال آپ کوامام اعظم کے لقب سے کیوں ملقب کرتا۔ فِرْدْ بِي عليه الرحمه بعد چندسطور فرمات بين كه "كان اصاصاً وسعاً عالماً عاصلاً متعبداً كبير الشأن --- كرآبام بي يربيز كار، عالم بأعمل بي عبادت كزار اور بہت بڑی شان والے ہیں۔

پھر آپ کی شان میں ،ضرار بن صرد ، یزید بن ہارون ،عبداللہ بن مبارک ، امام شافعی ،امام کیچیٰ بن معین ،امام ابوداؤ دعلیہ الرحمہ کے ارشادات نقل کرتے ہیں۔ ( تذکرۃ الحفاظ ،ص 127/1)

الم يكىٰ بن معين عليه الرحمة فرمات بين، لا بأس به له يكن يتهم ( تذكرة الحفاظ م 127/1)

ہے، عبداللہ بن محمد المروزی بخبر باطل۔ (میزان الاعتدال ، ص497/2) تو جو شخص باطل حدیثیں بیان کرسکتا ہے وہ امام ابوصنیفہ کے بارے میں المی بات بھی کہدسکتا ہے ، امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ تو آپ کی رائے کومحتر مسجھتے تھے اور آپ کی تعریف کرتے تھے۔

### سندنمبر33

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن احمہ نے کہا سنا میں نے اپنے باپ سے وہ کہتے تھے کہ امام ابوحنیفہ کی حدیث ضعیف ہے اور کہا کہ آپ ان کوحدیث میں ضعیف کہتے تھے۔

#### ال كاجواب

یہ ہے کہ اس کی نسبت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی طرف درست نہیں ہے کیونکہ آپ علیہ الرحمہ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی بڑی تعریف فرماتے تھے، دیکھیے عقبل کی سندنمبر 30 کے تحت۔

پھرکی کے بارے میں ہے کہنا کہ وہ ضعیف راوی ہے یا ہے کہنا کہ اس کی صدیث ضعیف ہے یہ ہے کہنا کہ اس کی صدیث نی روثنی میں مردود ہے اور نا قابل قبول ہے۔

امام ابوحنیفه علیه الرحمه سیچاور ثقه ہے امام المحدثین امام ابوداؤد علیه الرحمہ فرماتے ہیں

کہ آپ کی حدیث میں کوئی خوف نہیں کیونکہ آپ کو بھی بھی تہمت نہیں لگائی گئی۔امام محدث خطیب ولی الدین علیہ الرحمہ صاحب مشکوق ، اکمال میں فرماتے ہیں جومشکوق کے آخر میں رسالہ کت ہے۔

فانه كأن عالمها عاملا و مرعاً زاهدا عبادا اصاماً في علوم الشريعة كدابوصنيفه عليه الرحمه صاحب علم بعمل باعمل بم متقى يرجيز گار جيس عبادت كزار جين اورشريعت كے علوم مين امام جين -

غور فرما کیں کہ خطیب ولی الدین علیہ الرحمہ آپ کوعلومِ شریعت میں امام مُسلَّم مانتے ہیں امام علی بن مدینی علیہ الرحمہ جو کہ فن رجال، حدیث واصول کے امام ہیں وہ امام ابوحنیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔وھو ثقہ لا باس به (جامع بیان العلم ص 149/2)

وہ ثقہ ہیں اور آپ کی حدیث میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام یکی بن معین سے بو چھا گیا اب و صنیف کان یصدق فی الحدیث؟ قال نعم صدوق (جامع بیان العلم ص149/2) کیا ابو حنیفہ حدیث میں سے ہیں تو فرمایا ہاں وہ سے ہیں

اور منا قب کردری میں ہے کہ امام احمد بن محمد بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام یکی بن معین سے امام یکی بن معین سے امام یکی بن معین سے امام ابو صنیفہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا عدل ثقة صاً ظنت بهن عدلله ابن المبائرات و و کیع (منا قب کردری میں 1/10) ہاں وہ عال اور ثقتہ تھے جن کی تعدیل امام اعبداللہ بن مبارک اور وکیع بن جراح کریں تم ان کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو۔

اورمنا قب موفق ، ص1921 اورمنا قب کردری ، ص20/1 کیل بیال طرح بالفاظ متقارب مروی ہے کہ امام کیل بن معین سے امام ابوطنیفہ کے بارے میں موال کیا گیا کہ کیا وہ صدیث میں ثقہ تھے؟ تو آپ نے جواب دیا، نعم شقہ ، ثقه کان واللہ اوس ع من ان یکذب وہ و اجل قدیماً من ذالک بال ابوطنیفہ ثقہ تھے ثقہ تھے، فدا کی شم ان کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ جھوٹ بولیس ۔ فطیب بغدادا پی سند کے ساتھ امام کیلی بن معین سے روایت کرتے ہیں کہ کان ابو حنیفة ثقة لا یحدث بالحدیث الا ما یحفظ ولا یحدث بما لا یحفظ کان ابو حنیفة ثقة لا یحدث بالحدیث الا ما یحفظ ولا یحدث بما لا یحفظ کان ابو حنیفة ثقة لا یحدث بالحدیث الا ما یحفظ ولا یحدث بما لا یحفظ

امام ابو حنیفہ تقدیقے وہ صرف وہی حدیث بیان کرتے تھے جوان کو حفظ ہوتی تھی اور جو حدیث ان کویا دنہ ہوتی تو وہ اس کو بیان نہ کرتے تھے۔

حافظ ابن جرعسقلانی صالح بن محراسدی کے حوالے سے امام ابن معین سے ناقل بین کہ آپ نے فرمایا کان ابو حنیفة ثقة فی الحدیث كرامام ابوصنیف علیہ الرحم حدیث میں ثقة تھے۔

امام محدث علامه ابن جركى عليه الرحمه امام يكي بن معين سے اس طرح نقل كرتے بيں الله " (الخيرات الحسان )

کہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ فقد اور صدیث میں ثقد اور سیچ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین مامون تھے۔

نی پاک تانی استان کے منقول ہواس میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بیشر ط لگاتے ہیں کہ مل سے پہلے بیدد کیولیاجائے کہ راوی حدیث سے صحابی رضی اللہ عنہ تک پر ہیز گاروں کی ایک جماعت اسے نقل کرتی ہو پھروہ قابلِ عمل ہوگی۔ (میزان الکبریٰ ہس 63/1) امام حن بن صالح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

كأن النعمان بن ثابت فهما عالما متثبتاً في علمه اذا صح عندة الخير عن مسول الله عليه و لم يعدة الى غيرة \_ (كتاب الانتقاء، 128)

کہ ابوصنیفہ نعمان بن ثابت علیہ الرحمہ ہم جانے والے، اورعلم میں پختہ تھے ، جب النے نز دیک نبی پاک تَاکُیْکُیْمُ کی حدیث سجح ٹابت ہوتی تو اس سے غیر کی طرف وہ تجاوز نہ کرتے تھے

علامہ امام محدث ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ تہذیب التھذیب کے میں 630/5 پر محمد بناوہ فرماتے میں کہ میں نے ابن معین سے سناوہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن معین سے سناوہ فرماتے ہیں کہ ابوصنیفہ تقد متھاور وہی حدیث بیان کرتے تھے جوان کو حفظ ہوتی تھی اور جوان کو حفظ نہ ہوتی وہ بیان نہ کرتے تھے ابن حجر، پھر فرماتے ہیں کہ صالح بن محمد اسدی علیم الرحمہ ما بن معین علیم الرحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا "کان ابوحیفہ علیم الرحمہ حدیث میں تقدیقے حدیث میں تقدیقے

غیرمقلدوں کے علامہ صدیق بن حسن قنوبی صاحب اپنی کتاب التاج المكلل مین یوں بیان كرتے ہیں كرا و كان عالمها عاملا ذاهدا عابدا و مرعا تقبا كثير الخشوع دائم المتصرع الى الله تعالى (التاج المكلل بص 131)

امام علامہ ابن عبد البر مالکی محدث اندلس علیہ الرحمہ بطریق امام عبد اللہ بن احمد الدور تی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں امام یکیٰ بن معین سے سوال کیا گیا اور سن رہاتھا تو انہوں نے فرمایا

فقال ثقة ما سمعت احدا ضعفه هذا شعبة ابن الحجاج يكتب اليه ان يحدث و يأمرة و شعبه شعبة (الانتقاء، 127)

کہ ابو حنیفہ تقہ تھے میں نے کی سے نہیں سنا کہ کی ایک نے بھی ان کو ضعیف کہا ہو یہ شعبہ بن تجاج ہیں جو انکی طرف لکھ رہے ہیں کہ وہ حدیث بیان کیا صعیف کہا ہو یہ شعبہ بن تجاج ہیں اور شعبہ علیہ الرحمہ تو آخر شعبہ ہیں (یعنی آپ جانتے ہیں کہ امام شعبہ کتنی بوی شان کے مالک ہیں۔) جانتے ہیں کہ امام شعبہ کتنی بوی شان کے مالک ہیں۔) امام محدث علی بن جعد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

ابو حنیفة اذا جاّ بالحدیث جا به مثل الدُس (جامع المانید بس 304/2)
کدامام ابوحنیفه جب حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ موتی کی طرح چمکدار ہوتی ہے۔
امام وکیج بن جراح علیه الرحمه فرماتے ہیں که بلاشبه امام ابوحنیفه نے حدیث میں وہ
احتیاط کی ہے جواور کسی سے ایسی احتیاط نہیں پائی گئی (منا قب موفق ، س 197/1)
علامہ محدث القرشی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزد یک

روایت حدیث کے جائز ہونے کی بیشرط ہے کدراوی نے جب سے حدیث یاد کی ہو اس وقت تک درمیان میں اسے روایت بھولی نہ ہو (الجوابر المضیم ، م 390)

امام محدث فقیهد مجتهد اصولی عارف بالله ولی الله، شخ الاسلام والمسلمین علامه سیدی عبدالوهاب شعرانی علیه الرحمه میزان الکبری میں فرماتے ہیں جوحدیث

قال عبدالله بن احمد بن حنبل كذاب قال ابن خراش ، يضع الحديث (لسان الميز ان م 280/5) ، (كتاب الضعفاء لا بن الجوزى ص 85/3) امام عبدالله بن احمد بن ضبل عليه الرحمه في فرمايا بيجمونا ب- ابن خراش في كهابيه حديثين هراليا كرتا تقا-

تو جو خص حدیث پر جھوٹ بولتا ہو وہ اگرامام ابن معین پر جھوٹ بول لے تو کیا تعجب بے توابن معین پراس کا افتر اء ہونا واضح ہے۔

### سندنمبر35

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ نے کہا بیان کی مجھ سے
میرے باپ نے (یعنی امام احمد بن عنبل علیہ الرحمہ) کہا بیان کی ہم سے عبداللہ بن عمر
نے کہا یو چھا میں نے سفیان سے عاصم بن ابی النجو دکی حدیث متعلق جو کہ مرتدہ کے
بارے میں ہے کیا آپ نے سنی ہے ۔ تو آپ نے کہا کسی ثقہ سے نہیں تن پھر کہا کہ
میرے باپ نے کا کہا کہ ابو حنیفہ اس کوروایت کرتے تھے۔

(ضعفاء بير عقيلي ، ص 285/4) لين امام سفيان كي زبان سے امام ابو حنيفہ سے ثقتہ كی نفی بيان كی گئے ہے۔

ال كاجواب

یہ کہ جناب امام سفیان علیہ الرحمہ پریہ بہتان ہے امام سفیان توری علیہ الرحمہ تو اللہ علیہ الرحمہ تو اللہ علیہ الرحمہ کی بڑی تعریف کرنے والے تھے۔ اس کتاب میں کامل ابن عدی کی پہلی سند کے تحت ملاحظہ فرما کیں کہ کتنے حوالہ جات سے ثابت ہے کہ

کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ عالم باعمل ہیں ،صاحب زہد ہیں عبادت گزار، متقی پر ہیز گار اور بہت زیادہ عاجزی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی یاو میں بہت آہ وزاری کرنے والے ہیں۔انشاء اللہ تعالیٰ کتاب کے آخر میں ایک پوراباب امام اعظم ابوصنیفہ کی تو ثیق و تعدیل میں بیان ہوگا۔ بیتو ضمناً عرض کیا ہے۔الغرض امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے بھی مُسلَّم امام ہیں اور حدیث میں ثقہ صدوق تھے جیسا کہ سطور بالاسے واضح طور پرعیاں ہے۔

### سندنمبر34

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے محمد بن عثان نے کہا سامیں نے
کی بن معین سے ان سے امام ابوطنیفہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ الا
صنیفہ کو حدیث میں ضعیف کہا گیا ہے۔ (ضعفاء کیر عقیلی م 285/4)
اس کا جواب:

یہ ہے کہ جناب امام کی بن معین علیہ الرحمہ کی طرف اس بات کی نسبت درست نہیں ہے کیونک آپ تو امام ابو حنیفہ کی تو ثیق کرنے والوں میں سے ہیں ال کتاب میں عقیلی کی سند نمبر 33 کے تحت دیکھیں کہ وہاں پر کتنے ہی حوالہ جات سے امام بن معین کی طرف سے امام ابو حنیفہ کی تو ثیق بیان کی گئی ہے۔

ضعیف اور مجروح راوی نے امام بن معین علیہ الرحمہ کی طرف بیے غلط بات منسوب کردی ہے۔سند میں واقع راوی محمد بن عثمان ہے۔ پورانام اس طرح ہے محمد بن عثمان بن الی شیب توجب بیراوی ضعیف، کمزور، مختلط الحدیث اوس لا یحتج به اوس ترك كاستحق ہو پھرامام الائمہ امام المسلمین امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں اس نے جو جرح امام سفیان توری علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کی ہے یقیناً وہ جموث اور غلط بیانی ہے۔ سند کا مجروح ہونا واضح ہے تو پھر جرح جو کی گئی ہے وہ بھی باطل ہے۔

امام سفیان توری علیدالرحمد بالکل اس سے بری الذمه بیں ۔ اور امام ابو عنیفدرضی اللہ عند مسلم امام السلمین بیں۔

الحداللہ یہاں تک امام عقبی کی ضعفا آء کیر کے 285/4 268 to 285/4 تک جنتی جروحات امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر کی گئی ہیں ان سب کے جوابات مکمل ہوئے۔
آئندہ صفحات ہیں امام ابن حبان کی کتاب لمجر وحین کے جوابات ملاحظہ فرما کیں۔
جنہوں نے امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر باسند جرح ذکر کی ہان میں ایک امام ابن حبان بھی آپ جسی فن رجال کے ناقدین میں سے شار کیے جاتے ہیں آپ نے بھی جرح کو باسند ذکر کیا ہے تا کہ جرح کرنے والوں کی اپنی حیثیث بھی واضح ہو جائے۔

اب امام ابن حبان کی کتاب الجر وطین کے جوابات شروع ہوتے ہیں ملاحظ فرما کیں سفیان توری علیہ الرحمہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف کرنے والے ہیں ،ضعیف، مجروح راوی نے جناب سفیان توری علیہ الرحمہ کی طرف بیغلط بات منسوب کروی ہے۔ ملاحظہ فرما ئیں ۔سند میں واقع راوی عبداللہ بن عمر ہے بیراوی انتہائی مجروح ہے۔ تہذیب التحفذیب میں ہے۔ تہذیب التحفذیب میں ہے۔

قال ابو زبرعة عن احمد كان يزيد في الاسناد و يخالف ، قال عبدالله بن على بن سعيد لا بن على بن المديني عن ابيه ضعيف قال عمر و بن على كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه و قال يعقوب بن شيبة في حديثه اضطراب قال صالح جزبة لين مختلط الحديث قال النسائي ضعيف قال بو حاتم لا يحتج به قال ابن حبان فاستحق الترك.

(تهذيب التهذيب، م 212/3)

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابوزرعدامام احمدے بیان کرتے ہیں کہ بیدراوی حدیث کی اسادیس زیادتی کرتا ہے۔ اور (اصل) کے خالف بیان کرتا ہے۔ علی بن مدینی نے کہا بیضعیف ہے

عروبن علی نے کہا کہ یہ یجی بن سعداس سے حدیث بیان نہ کرتے تھے
یعقوب شیبہ نے کہا اس کی حدیث میں اضطراب ہے۔
صالح جذرہ نے کہا یہ راوی کمزور ہے، مختلط الحدیث ہے۔
امام نسائی نے کہاضعیف الحدیث ہے۔
الاجام نسائی نے کہائس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے۔
ابوجاتم نے کہائی رک کامستحق ہے۔
ابن حبان نے کہائی رک کامستحق ہے۔

# امام ابن حبان عليه الرحمه كى كتأب المجروحين كجوابات

نا قد فن رجال امام علامه ذهبي عليه الرحمه ميزان الاعتدال ، ص 274/1 ير اور حافظ الديامام علامه ابن مجرع سقلاني عليه الرحمه ، القول المسدد ، ص 33 يرفر مات بي كه والنظم من القول المسدد وابن حبأن مريها جوح الثقة حتى كأنه لا يدسى مأ

''اورابن حبان کئی مرتبہ تقدراوی پر بھی جرح کر دیتا ہے حتی کہ ابن
حبان یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے سرسے کیا نگل رہاہے''
امام ابن ججراورامام ذہبی علیماالرحمہ دونوں بزرگوں نے بچے فرمایا کہ ابن حبان تقدراوی
کو بھی ضعیف کہد دیتا ہے ۔ اس کی مزید صدافت آئندہ سطور میں واضح ہوجائے گل
کہ ابن حبان نے امام الائمہ امام المسلمین سراج امت ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم
القدر جلیل المرتبت شخصیت پر کیسی جرح کی ہے وہ بھی مجروح اور ضعیف روایت کے
ساتھ۔

## امام ابن حبان کے قول پر تبصرہ

امام ابن حبان عليه الرحمه نے باسند جرح ذكر كى ہے تا كه جرح كرنے والوں كى حيثيت بھى واضح ہوجائے۔ابن حبان نے باسند جرح ذكر كرنے سے پہلے كھوائے خيالات كا اظہار كيا ہے۔جس كا خلاصہ يہ ہے كہ امام ابو صنيفہ عليه الرحمہ

جھڑالو تھے اور ظاہر طور پر پر ہیزگار تھے اور حدیث آپ کافن نہیں ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ایک سوتیں حدیثوں میں الرحمہ نے ایک سوتیں حدیثوں میں غلطی کی ہے یا تو سند میں یا پھر متن میں توجب آپ کی خطا صحت پر غالب ہے تو آپ ترک کے ستحق ہیں یعنی آپ سے حدیث نہ لی جائے۔
ترک کے ستحق ہیں یعنی آپ سے حدیث نہ لی جائے۔

ایک اور جہت سے بھی آپ کے ساتھ احتجاج جائز نہیں ہے کیونکہ آپ ارجآء کی طرف وعوت دیتے تھے اور بدعت کی طرف بھی وعوت دیتے تھے، آئمہ کے درمیان اس بات میں خلاف نہیں ہے کہ ابو صنیفہ کے ساتھ احتجاج جائز نہیں ہے اور آئم مسلمین تمام شہروں والوں نے آپ پر جرح کی ہے۔ملخصا، کتاب المجر وحین، می 406/2۔

امام ابن حبان علیہ الرحمہ نے جو بیسب کچھ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں کہا ہے دلیل کہا ہے اور حقیقت کے خلاف کہا ہے۔

امام ابن حبان کی پیدائش 270 ہجری کے بعد ہے جبکہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس طرح ابن حبان اور امام ابو حنیفہ کے درمیان تقریباً 120 سال کا طویل عرصہ ہے۔ تو جب ابن حبان نے امام ابو حنیفہ کو درمیان تقریباً 120 سال کا طویل عرصہ ہے۔ تو جب ابن حبان نے امام ابو حنیفہ کو درمیان تقریباً ان کا زمانہ نہ پایا بلکہ امام ابو حنیفہ کے وصال کے وقت ابن حبان ابھی بیدا بھی نہ ہوئے تھے بلکہ 120 سال بعد میں پیدا ہوتے ہیں تو بھریہ سب کچھ ابن حبان نے کیسے کہد دیاای لیے میسب کچھ بے حقیقت ہے اور امام کی طرف غلط با تیں جو دیل منسوب کی ہیں۔

ان کوبھی رجال مرجیہ میں شار کیا ہے۔

(تاريخ ابل حديث ، ص نمبر 78 ، بحواله منهاج السنه، ص 231)

(ج) امام ما لک، امام احمد، امام ابوحنیفه وغیرهم ائمه سلف میں سے بیں۔ (تاریخ اہل حدیث ص 78)

الغرض ابن حبان كا تشدد ہے يا پھر غلط نبی ، اللہ تعالی ہم سب كومعاف فرمائے آمین ۔
پھر جو ابن حبان نے كہا كہ حديث امام ابو حنيفہ كافن نبيس بير بھی بالكل غلط ہے اور حقیقت کے خلاف ہے دیکھیں كہ حقیقت کے خلاف ہے دیکھیں كہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ امام الحدیث ہیں اور ثقہ ، صدوق ہیں۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ جبیباا مام حدیث اور فن دجال کا ناقد ، امام ابوحنیفہ کوامام اعظم فقیہہ عراق لکھتے ہیں۔ ( تذکرة الحفاظ ، نبسر 126)

انشاء الله تعالیٰ کتاب کے آخر میں آئمہ سلمین کے وہ ارشادات بیان ہوں گے جو انہوں نے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

### كتأب المجروحين ابن حبان كى سندنمبر 1

ابن حبان نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ذکر یا بن پیچی الساجی نے بھرہ میں کہا بیان کیا ہم سے بندار اور محمد بن علی المقدی نے کہا بیان کیا ہم سے معاذ بن العنبر کی نے کہا سنامیں نے سفیان اور کی سے وہ کہتے تھے کہ ابوضیفہ سے دوبار کفر سے توبہ کا مطالبہ کیا گیا۔

(کتأب المجروحین ابن حبان صرفمبر 406/2)

باقی جوابن حبان نے آپ کی طرف پی غلط اور بے دلیل بات منسوب کی ہے کہ آپ مربی تھا اور ارجاء کی طرف اور بدعت کی طرف دعوت دیے تھے، یہ بھی قطعا فلط اور بے بنیاد بات ہے۔ بے شک حضرت امام ابو حنیفہ اہل سنت و جماعت کے اماموں میں ہے ایک عظیم امام ہیں۔ غیر مقلدوں کے علامہ محمد ابراہیم میر سیالکو فی صاحب اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا کیا خوب ترجمہ لکھتے ہیں۔ اور آپ پر لگائے گئے اعتر اضات کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک اعتر اضاحب کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک اعتر اضاحت کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک اعتر اضاحت کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک اعتر اضاحت کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک اعتر اضاحت کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک اعتر اضاحت کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک اعتر اضاحت کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک اعتر اضاحت کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک اعتر اضاحت کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک اعتر اضاحت کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک اعتر اضاحت کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک اعتر اضاحت کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک اعتر اضاحت کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک اعتر اضاحت کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک ایک کی صاحب کھتے ہیں اول میں کہ آپ پر میہ بہتان ہے، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر کے اعتر اضاحت کے تو اس کے متعلق علامہ محمد اعتراضی کے تیار تی ایک کے اعتراضی کے تامین کے تامین کے تامین کے تامین کے تامین کی کے تامین کی کرنے کے تامین کی کرنے کے تامین کے تامین کے تامین کے تامین کے تامین کی کرنے کی کرنے کے تامین کی کی کرنے کے تامین کی کرنے کی کی کی کرنے کی کی کی کرنے کے تامین کے تامین کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے

پھرابن تیمیہ ہے بحوالہ منہاج السندذ کر کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے کہا کہ

جس طرح کداگر چه بهت لوگوں نے کئی مسائل میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی مخالفت کی اور آپ پران امروں کا انکار کیا لیکن کو کئی شخص بھی ان کی فقاہت اور فہم اور علم میں شک نہیں کرسکتا اور لوگوں نے آپ سے بہت کی ایسی چیزیں نقل کیس ہے ان کا مقصد آپ پر برائی تھو پنا تھا۔ حالا تکہ وہ با تیں آپ پر قطعی طور پر جھوٹ ہیں۔ مثلاً خزیر بری اور مثل اس کی ویگر مسائل خزیر بری اور مثل اس کی ویگر مسائل

(ب) ای طرح دوسرے موقع پرامام مالک علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ، امام اجمعہ امام اجمعہ امام بخاری علیہ الرحمہ، امام ابوداؤ دعلیہ الرحمہ، وغیرہ آئمہ اہل سنت کے ساتھ امام ابو دوسف علیہ الرحمہ، امام محمہ علیہ الرحمہ، امام حملہ الرحمہ، امام حملہ الرحمہ، امام حملہ الرحمہ، امام حملہ الرحمہ، امام دفر علیہ الرحمہ اور امام حسن بن زیاد علیہ الرحمہ کا ذکر بھی ان کے ساتھ مقال الرحمہ وفضل اور اجتماد کی تعریف کرتے ہیں حالانکہ بعض مصنفین نے

تو جھوٹے اور متروک روات نے امام سفیان توری کی طرف ایک غلط بات منسوب کر دی جس سے امام سفیان توری یقیناً بری ہیں۔ جب سند کا ابطال واضح ہو گیا تو جرح بھی باطل ہوگئی۔

### ابن حبان کی سندنمبر 2

ابن حبان نے کہا کہ خردی ہم کواحمد بن یجی بن زہیر نے تستر میں کہا
بیان کیا ہم سے اسحاق بن ابراہیم بغوی نے کہابیان کیا ہم سے حسن بن ابی مالک نے
ابو یوسف سے انہوں نے کہا، اول من قال القرآن مخلوق ابو حنیف درید بالکوفة
(کتاب المجروحین ابن حبان صفیر 406/2)

کوفہ میں جس نے سب سے پہلے قرآن کومخلوق کہا ہے کہوہ ابوحنیفہ ہے۔اس میں سے اعتراض کیا گیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ قرآن مجید کومخلوق کہتے تھے،معاذ اللہ اس کا جواب:

یہ کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور حقائق کے خلاف ہے حضرت امام اعظم ابوصنیف کا ہرگزیہ عقیدہ نہ تھا، امام ذہبی علیہ الرحمہ جو کفن رجال کے امام ہیں۔ وہ اپنے رسالہ منا قب الامام میں فرماتے ہیں کہ ابن کاس نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکر المروزی نے کہا سنا میں نے ابوعبد اللہ احمد بن صنبل علیہ الرحمہ سے وہ فرماتے ہیں کہ لے یہ سے عندنا ان ابا حنیفة علیہ الرحمہ قال القرآن مخلوق فقلت الحمد بللہ (مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبیہ لامام الذهبی، ص 27)

#### اس كاجواب

یہ ہے کہ بیسب پھی جوامام سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبان سے کہلوایا گیا
ہے بیآ پ پر بہتان ہے کیونکہ آپ سفیان توری علیہ الرحمہ تو حضرت امام اعظم ابو
صنیفہ رضی اللہ عنہ کے بڑے زبر دست مداح تھے، دیکھیے ای کتاب بیس کامل ابن عدی
کی سند نمبر 1 کے تحت ، اس کا دوسرا جواب بیہ ہے کہ اس کی سند بحروح بجرح مفسر ہے۔
اس لیے درجہا حتجاج سے ساقط ہے۔ اس کی سند بیس زکریا یجی الساجی ہے۔ یہ فود دینکلم
فیراوی ہیں۔ ''میزان الاعتدال' بیس ہے کہ'' قسال اب والسحسس بس قسطان ،
فیراوی ہیں۔ ''میزان الاعتدال' بیس ہے کہ'' قسال اب والسحسس بس قسطان ،
مختلف فیدہ فی الحدیث و ثقدہ قوم ضعفہ آخرون ''

(ميزان الاعتدال نمبر 79/2)

کہ ابوالحن بن قطان علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کی حدیث میں اختلاف ہے گئی حضرات نے اس کی توثیق کی ہے اور کئی حضرات نے اس کو ضعیف کہا ہے۔
اس کی سند میں واقع راوی ، بندار بن عمر الرویا نی ہے اس کے متعلق میزان الاعتدال میں ہے کہ' قال النحشیب کذاب' (میزان الاعتدال ، نمبر 353/1)
کرخشی نے کہا کہ بیراوی جھوٹا ہے۔
اس کی سند میں بندار کا متا بع محمد بن علی مقدی ہے۔
اس کے متعلق انساب سمعانی کے صفحہ 324/5 کے حاشیہ میں ہے۔
اس کے متعلق انساب سمعانی کے صفحہ 324/5 کے حاشیہ میں ہے۔
اس کے متعلق انساب سمعانی کے صفحہ ورما ہوگا ہے اور متروک ہے۔

اس روایت بیس خودامام ابوطنیفه رضی الله عند کا ارشاد موجود ہے که قرآن مجید محلوق نہیں ہے خطیب بغدادی نے اپنی سند سے دواور روایات درج کی ہیں کہ امام ابو میفید نے فرمایا 'من قال القدآن مخلوق فهو کافر و فی مروایة فهو مبتدع' (تاریخ بغدادی می 383/13)

کہ جس نے قرآن شریف کو تخلوق کہا وہ کا فرے دوسری روایت میں ہے کہ جس نے قرآن مجید کو تخلوق کہا وہ کا فرے دوسری روایت میں ہے کہ جس نے قرآن مجید کو تخلوق کہا وہ بدعتی ہے اور کوئی بھی ان جیسی بات ند کھے نہ ہی کوئی اسکے پیچھے نماز پڑھے۔

غور فرما کیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو مخلوق کے وہ کا فرے ہیں کہ جو قرآن کو مخلوق کے وہ کا فرے بدعتی ہاں کے چیچے نماز تک جائز نہیں ہے۔اس کے باوجو دہمی اگر کوئی امام صاحب کی طرف یہ جھوٹی نسبت کرے کہ آپ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں تو یقیناً اس نے انصاف نہ کیا۔ پس واضح ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یقیناً اس برے حقیدے سے بری الذمہ ہیں۔

خود امام ابوحنیفہ رضی اللہ عندا پی کتاب فقد اکبر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ ہے مخلوق نہیں ہے۔

پر حضرت ملاعلی قاری علیہ الرحماس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کا معنی سے کہ جس نے کہا قرآن مخلوق ہے وہ کا فر ہے، پھر حضرت ملاعلی قاری علیہ الرحمہ الباری اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت فخر الاسلام نے فرمایا ہے کہ بیہ بات امام ابو یوسف سے مجھے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری اور امام ابو صفیفہ کی رائے متفق علیہ ہے۔ اس مسئلہ پر کہ جوقر آن کو مخلوق کیے وہ کا فر ہے۔ (شرح فقد اکبر از ملاعلی علیہ ہے۔ اس مسئلہ پر کہ جوقر آن کو مخلوق کیے وہ کا فر ہے۔ (شرح فقد اکبر از ملاعلی

کہ ہمار نے نزدیک سے بات پا بیصت کونہیں پینجی کہ امام ابو صنیفہ نے قر آن کوئلو ق کہا ہو حضرت امام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ کی بیشہادت کتنی بڑی ہے کہ بیہ بات پا بیصحت کو نہیں پینچی ، واضح ہو گیا کہ بیسب بچھامام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ پر بہتان ہے جس سے نہیں پینچی ، واضح ہو گیا کہ بیسب بچھامام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ پر بہتان ہے جس سے آپ قطعاً بری ہیں ۔ امام احمد بن صنبل والی روایت کوخطیب بخدادی نے بھی تاریخ بغدادی نے متصل ایک بغداد ص کے اس روایت کے متصل ایک اور دوایت درج کی ہے باسند۔

كه جناب ابوسليمان جوز جانى اورمعلى بن منصور رازى دونوں نے كہاكه ما تسكله ابو حنيفه ولا ابو يوسف ولا زفر ولا محمد ولا احد من اصحابهم

في القرآن (تاريخ بغرادص 384/13)

قرآن کو محلوق نہ تو امام ابوصنیفہ نے کہانہ ہی امام ابو یوسف نے نہ ہی امام زفر نے نہ ہی امام زفر نے نہ ہی امام ابوصنیفہ کے کسی اور شاگر دیے ، تاریخ بغداد کی ان دوروایات سے بھی واضح ہے کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ قطعاً اس عقیدہ سے بری ہیں۔ آپ نے ہرگز بزگر قرآن مجید کو مخلوق نہیں کہا۔

یکھن آپ پرافتراء ہے۔خطیب بغدادی نے اپنی سندے میرذ کر کیا ہے کہ جناب مکم بن بشر کہتے تھے کہ میں نے جناب سفیان بن سعید توری اور جناب نعمان بن ثابت سے سناوہ دونوں فرماتے تھے کہ

> القرآن كلام الله غير مخلوق (تاريخ بغداوس383/13) قرآن شريف الله تعالى كاكلام إور مخلوق نبيس إ-

اس کی سند میں سفیان بن وکیع ہے۔ انتہائی مجروح ہے۔

امام بخاری علیه الرحمہ نے قرمایا کہ محدثین نے اس میں کلام کیا ہے اس کو تلقین کرنے کی وجہ سے امام ابوزرعہ نے کہایہ متھم بالکذب۔

(ميزان الاعتدال، 173/2، كتأب الضعفاء و المتروكين ، 4/2، المغنى في الضعفاء، ص 4/9/1)

اورخودابن حبان ای کتاب المجر ولین کی 456/1 پر لکھتے ہیں کہ بیر سفیان بن وکیج کے کامشخی ہے۔

امام ابن حبان پر سخت تعجب ہےاس راوی کومتر وک بھی کہتے ہیں اور پھراس کی سند سے شخ الاسلام والمسلمین امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللّٰدعنہ جیسی شخصیت پر طعن بھی کرتے ہیں ۔(یاللعجب)

امام ابن عدى فرماتے ہیں۔انسه كسان يتسلقس مسالقن \_\_\_كامل بن عدى، ص ص482/4)

بیرسفیان بن وکیع تلقین قبول کیا کرتا تھا۔ سند کا مجروح ہونا واضح ہے تو جرح بھی باطل ہوگئی۔

### ابن حبان کی سند نمبر 4

ابن حبان نے کہا کہ خبر دی ہم کواحد بن علی بن مثنی نے موصل میں کہا کہ بیان کیا ہم سے ابو دشیط محمد بن ہارون نے ، کہا بیان کیا ہم سے محبوب بن موی نے یوسف بن اسباط سے، یوسف بن اسباط نے کہا کہ کہاا بوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے ،لسو ادس کسنسی قارى، ص 26-25 مطبوعه قديي كتب خانه، آرام باغ، كراچي)

توان تھوں حوالہ جات ہے واضح ہو گیا کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ قرآن کومخلوق کہنے والے کو کا فر کہتے ہیں۔

اورامام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کاعقبیہ ہیہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے مخلوق نہیں۔

### ابن حبان کی سند نمبر 3

ابن حبان نے کہا کہ خردی ہم کو حسین بن ادریس انصاری نے کہا بیان کیا ہم سے سفیان بن وکیج نے کہا بیان کیا ہم سے عمر بن حماد بن البی حنیفہ نے کہا سنا میں نے اپنیاب میاب حماد سے وہ کہتے تھے کہ قرآن باپ حماد سے وہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے۔ (کتاب المجروحین ابن حبان صر فیمر 406/2)

#### اس كاجواب:

یہ ہے کہ اس سے پچھلی سند کے تحت مفصل بیان ہو چکا ہے کہ امام ابو حفیفہ
رضی اللہ عنداس الزام سے بری الذمہ بیں آپ کا ہرگزیہ عقیدہ نہیں، مجروح راویوں
نے امام اعظم رضی اللہ عند پرآپ کے بیٹے حضرت جماد علیہ الرحمہ کی زبان سے بیالزام
لگایا ہے۔۔اس کی سند میں حسین بن ادریس انصاری ہے بخت ضعیف ہے۔
میزان الاعتدال اور لسان المیز ان میں ہے کہ یہ باطل حدیثیں بیان کرتا تھا۔
میزان الاعتدال اور لسان المیز ان میں ہے کہ یہ باطل حدیثیں بیان کرتا تھا۔
(میزان الاعتدال حسین الاعتدال ص 531/1 دلیان المیز ان میں 272/2)

ابن جزم نے کہا کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے تمام شاگر داس بات پر متفق ہیں کہ امام ابوصنیفہ کا ند ہب ہیہ ہے کہ ضعیف حدیث بھی ، قیاس ورای ہے بہتر ہے۔ ذراغور فرمائیں۔ جوامام اپنی اول دلیل قرآن کو بتائے ، پھر سنت کو پھر اقوال صحابہ کواور جس کے نزدیک ضعیف حدیث بھی قیاس ہے بہتر ہو بھلا وہ امام یہ بات کہہ سکتا ہے؟ ، کہا گررسول اللہ فالیا جھے کو پالیتے تو میرے بہت ہے اقوال کو اپنا لیتے (محافہ اللہ) کہا گررسول اللہ فالی ضعیف ہے ، اس کی سند میں محبوب بن موی ہے۔ پھراس کی سند میں محبوب بن موی ہے۔

قال الداس فطنى ليس بألقوى (ميزان الاعتدال، ص442/3، المغنى في الضعفاء، ص449/2)

داقطنی نے کہا کہ بیراوی قوی نہیں ہے۔

پراس کسندمیں بوسف بن اسباط ہے۔اس کے متعلق آئمے فرمایا

قال ابو حاتم لا يحتج به (قال البخاسى كان قد دفن كتبه)

(ميزان الاعتدال بص462/4)

کرابوحاتم (لیمی خودابن حبان) نے کہااس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے ،اورامام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایااس کی کتابیں فن ہو گئیں تھیں۔
قال ابو حاتمہ لا یحتج به یغلط کثیرا (المغنی فی الفعفاء، ص556/2)
ابوحاتم (یعنی ابن حبان) نے کہا کہ اس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے اور بیراوی کثیر فطیال کرتا ہے۔

امام ابن حبان پر تعجب ہے جس راوی پرخود جرح کررہے ہیں اسی مجروح راوی سے امام ابو صنیفہ رضی اللہ عند پر جرح کے سلسلہ میں دلیل پکڑر ہے ہیں۔

مرسول الله على "لا خذ بكثير من قولى و هل الدين الا الراى الحسن " (كتأب المجروحين ابن حبأن صغير 407/2)

ابوصنیفہ نے کہا کہ اگر رسول اللّٰہ قَالِیُمُ مِحْمَدُ کو پالیتے تو میرے بہت سے اقوال کواپنا لیتے اور دین تواجیحی رائے کا نام ہے۔

#### اس كاجواب:

یہ ہے کہ سب کچھ غلط اور باطل ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ہرگزید بات نہیں کہی اور نہ ہی ایسی بات کہہ سکتے ہیں ، یہ بات تو کوئی عام مسلمان بھی نہیں کر سكناامام ابوهنيفه رضي الله عندتو پھرامام المسلمين ہيں آپ پيربات كيے كهديكتے ہيں۔ خطیب بغدادی نے اپن سندے بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عند نے فر مایا سب پہلے میں قرآن شریف ہے دلیل لیتا ہوں اگر نہ ملے توسدت رسول مَا اللہ است اگر نہ ملے تو صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین ہے جس کا حیابہتا ہوں قول لے لیتا ہوں تو جب معاملہ ابراہیم م<sup>ع</sup>عمی ، ابن سیرین علیم الرحمہ پر ہوتو جس طرح انہوں نے اجتهادكيااى طرح مين بهي اجتهاد كرتامول\_ (تاريخ بغدادي م 368/13) یمی بات امام ذہبی علیہ الرحمہ نے مناقب الامام ابی حنیف 20 پرورج کی ہے۔ امام ذہبی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ قبال ابس حنوم جسمیع اصحاب ابی حنیفه مجمعون على ان مذهب ابي حنيفه ان ضعيف الحديث اولي عندة من القياس و الرأى-(مناقب الامام الي صنيفه ص 21)

قال البخاسي ، " سكتو اعنه

قال احسد بن حنبل " اكذب الناس ، و كذا قال اسحاق بن مراهويه و كذبه حفص بن غياث " (لمان المير ان، 232/6)

یخی بن معین نے کہا، اللہ کی قتم بیچھوٹ بولتا ہے۔

عثان بن ابی شیبے نے کہا میراخیال ہے کہ قیامت کے دن اس کو دجال بنا کر اٹھایا جائے گا۔

الم احمر نے فرمایا، بیحدیثیں گھڑتا تھا

الم بخاری، نے فرمایا:اس کی حدیث سے محدثین نے سکوت کیا ہے الم احمد بن طنبل نے کہاریسب لوگوں سے زیادہ جھوٹا ہے

ای طرح ہی اسحاق بن راھویہ نے بھی کہا ہے

اور حفص بن غياث نے بھي اس كوجھوٹا كہا ہے۔

تواں جھوٹے نے سیدنا امام الائمہ حصرت امام جعفرصادق رضی اللہ عنہ پر بھی جھوٹ لولا ہے سند کا ابطال واضح ہے تو پھر جرح بھی باطل ہوگئی۔

### ابن حبان کی سندنمبر 6

ابن حبان نے کہا خبر دی ہم کو گھر بن قاسم بن حاتم نے کہا بیان کیا ہم سے فل بن حبان نے کہا بیان کیا ہم سے فلیل بن ھندنے کہا کہ میں سفیان ثوری کے پاس تھا مکہ مکر مدمیں میزاب رحمت کے پاس پس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ ابو منیفدونات یا گئے ہیں۔

### ابن حبان کی سندنمبر 5

ابن حبان نے کہا، خبر وی ہم کوعلی بن عبد العزیز نے آئی نے کہا بیان کیا ہم

ے عمر و بن محمد انس نے ابوا بختری ہے کہا سنا میں نے امام جعفر صادق رضی الشعند

ے وہ فرماتے تھے، اے اللہ تو گواہ ہے کہ ہم اس فیضان نبوت کے وارث ہیں اپنے

باپ حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن علیہ السلام اور اس گھر (بیت اللہ) کے وارث ہوئے

ہیں اپنے باپ حضرت اساعیل علیہ السلام کی طرف ہے اور ہم وارث ہوئے ہیں اس علم

ہیں اپنے جدا مجد جناب حضرت محمد رسول اللہ مَالَیْنِیْم کی طرف ہے، پس لعنت کر میر کی طرف سے اور میں اللہ عنہ، پر۔ (معاف اللہ)

طرف سے اور میرے آباؤ اجداد کی طرف سے ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ، پر۔ (معاف اللہ)

طرف سے اور میرے آباؤ اجداد کی طرف سے ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ، پر۔ (معاف اللہ)

#### اس كاجواب:

یہ ہے کہ ضعیف مجروح راویوں نے سیدنا امام الائمہ امام المسلمین ، گل الاسلام امام جعفر بن محتمد المعروف امام جعفر صادق رضی الله عنہ پر بہتان لگایا گیا ہے۔
اس کی سند مجروح ہے اس لیے ساقط الاعتبار ہے۔اور نا قابل قبول اس کی سند میں الا النجتری ہے۔

اصل نام: وهب بن وهب بهاس كم تعلق آئم كرام كى دائ ويكهيس قال يحيي بن معين" كأن يكذب والله"

قال عثمان بن ابي شيبه " اسى انه يبعث يوم القيامة دجالا " قال احمد "كأن يضع "حديث" کہ امام احمد بن طنبل کے نزویک میراوی متروک ہے اور آپ کے غیرنے اس کو قبول کیا ہے۔

بہر حال بینتکلم فیدراوی ہے۔ تو ضعیف اور خطا کار راویوں نے جناب سفیان ثوری علیہ الرحمہ پر بہتان لگایا ہے۔ جس ہے آپ قطعی طور پر بری الذمہ ہیں۔ سند کاضعف ظاہر ہے اور جرح بھی باطل ہوگئی۔

### ابن حبان کی سند نمبر 7

ابن حبان نے کہا خردی ہم کوآ دم بن موی نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن اماعیل بخاری نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن اماعیل بخاری نے کہا بیان کیا ہم سے ابوا بخت فزاری نے کہا بیان کیا ہم سے ابوا بخت فزاری نے کہا سامیس نے سفیان اوری سے جب ان کے پاس ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کی فرا کی تو سفیان نے کہا ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اہل املام کو ابو صنیفہ سے راحت دی ہے ۔ اور ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ نے تو اسلام کو کھڑ ہے املام کو کھڑ سے کہا ہو کی ہے ۔ اور ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ نے تو اسلام کو کھڑ ہے کہا ۔ ( کتاب المحروصین ، ابن حبان ، ص 407/2)

یہ ہے کہ یہ بھی جناب امام سفیان توری علیہ الرحمہ پر بہتان ہے آپ بالکل اللہ ہیں جناب امام سفیان توری علیہ الرحمہ تو اللہ ہیں ہیلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امام سفیان توری علیہ الرحمہ تو معزت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے ہیں دیکھیے اس کتاب میں کامل الناعدی کی سند نمبر 1 کے تحت اس کی سند مجروح ہے جس کی وجہ سے لائق احتجاج نہیں ہے۔

سفیان نے کہا جااورابراہیم بن طھمان کواس کی خبر دے ، وہ آ دمی آیا تو اس نے کہا کہ
میں نے اہراہیم بن طھمان کو حالتِ نیند میں پایا ، میں نے اس کی اطلاع سفیان کود کا ا انہوں نے کہا تیرے لیے خرائی ہو ، جا ابراہیم بن طھمان کو بیدار کر اور اس کو بیز فق خبری دے کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مرگیا ہے ۔ اللہ کی قتم اسلام میں ابوظیفہ سے زیادہ منحوں شخص پیدائہیں ہوا اور اللہ کی قتم ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ نے آ ہتہ آ ہتہ اسلام کو کلوے کر دیا ہے۔ (معاذ اللہ ) کیا ب المجر وحین ابن حبان ، ص 407/2)

یہ ہے کہ بید حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ پر جھوٹ ہے جس سے آپ قلط بری ہیں آپ تو وہ حدرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بڑے زبر دست معتقد ہے وہ کتاب میں کامل ابن عدی کی سند نمبر 1، کے تحت وہاں ان اقوال کا بالنفسیل بیان ہے۔ جو آپ نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان میں فرماتے ہیں۔ ابن حبان کی اس سند میں خلیل بن ھند ہے۔ ابن حبان کی اس سند میں خلیل بن ھند ہے۔ اس کے متعلق لسان الممیز ان میں ہے۔ یخطئی و یخالف اس کے متعلق لسان الممیز ان میں ہے۔ یخطئی و یخالف (لسان الممیز ان میں ہے۔ یخطئی و یخالف

بیراوی خطا کار ہےاور ثقات کے خلاف روایات بیان کرتا ہے۔ اس کی سند میں عبدالصمد بن حسان المروزی ہے۔ اس کے متعلق المغنی فی الضعفاء میں ہے۔ تو کہ احمد بن حنبل و قبل غیرہ (المغنی فی الضعفاء، ص 626/1) جماعت كے ساتھ ليس ايك عمده شيخ نظلے وہ فرمار ہے تھے الے لوگو!اس نے (ليمنی ابو حنيفہ) نے دين محمد وكو بدل ڈالا ہے بيس نے اپنے ساتھ والے آدمی سے پوچھا بيہ دونوں كون ہيں تو اس نے كہا، بيتو حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عنه ہيں اور جس كے متعلق كہا ہے وہ ابو حنيفہ ہے۔ (كتاب الجمر وحين، ص 407/2)

#### ال كاجواب:

یہ ہے کہ بیا ایک خواب کا معاملہ ہے جو کہ شرعی طور پر جمت نہیں ہے لہذا اس
کا کوئی اعتبار نہیں ہے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی شان میں آئمہ دین ہے اتنے خواب
مردی ہیں کہ اگران سب کو اکٹھا کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن جائے۔ اگر طوالت
کا خوف دامن گیرنہ ہوتا تو میں بہت سے خواب بیان کرتا جو آئمہ دین سے مردی ہیں
ال کی سند میں واقع تینوں راوی عبدالکبیر بن عمر الخطابی علی بن جندب ،مجمد بن عامر
الطائی ،ان کا ترجمہ مجھے نہیں ملا ، تو جب تک ان کی ثقابت ثابت نہ ہوجائے اس وقت
تک اس سند کو صبح بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر چہام م ابو حقیفہ رضی اللہ عنہ شان میں آئمہ
سند کو سے بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر چہام م ابو حقیفہ رضی اللہ عنہ شان میں آئمہ
سند اس تو کثیر تعداد میں ہیں تا ہم ایک دوخواب بیان کیے جارہے ہیں۔

امام میمری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ عبدالحکیم بن میسرہ نے کہا کہ ہم مقاتل بن سلیمان کے پاس تصاس وقت اس کے پاس تقریباً پانچ ہزار کا اجتماع تھا ایک آ دمی کھڑا ہوا اس نے دائیں بائیں نظر کی پھر فرمایا اے لوگو! اگر میں تہارے نزدیک عادل ہوں تو مقاتل کے سامنے جھے عادل کہو لوگوں نے کہا اے الہلئ تم عادل اور پسندیدہ ہواور جائز الشہادت ہوتہارا قول مقبول ہے ۔ تمہاری البلئ

اس کی سند میں تعیم بن حماد ہے۔

اگر چی بعض آئمہ سے ان کی ثقابت بھی آئی ہے تا ہم اما م ابوداؤ دعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس کے پاس ہیں حدیثیں ایسی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے امام نسائی نے کہا یہ ضعیف ہے اور اس سے دلیل نہ پکڑی جائے کہ بیر حدیثیں گھڑتا تا اور امام ابوحنیفہ کے بارے ہیں جھوٹی حکایات روایت کرتا تھا وہ سب کی سب جھوٹ ہیں۔

(میزان الاعتدال ، ص 269/4)

نعیم بن حماد کے بارے میں امام ذہبی علیہ الرحمہ کے فرمان سے ثابت ہوا کہ فیم بن حماد کی سند سے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے خلاف جو کچھ بھی مروی ہے وہ سب جھوٹ ہم بنی ہے۔ پھراس کی سند میں ابواسحاق فزاری ہے۔ قبال ابن سعد ثقة فاضلاً کثیرا الخطأء فی حدیثه (تہذیب التہذیب بص 99/1)

ابن سعد علیہ الرحمہ نے کہا ثقہ فاضل ہے لیکن اس کی حدیث میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے کسی راوی کا کثیر الخطاء ہونا ہے جرح مفسر اور سخت جرح ہے۔

پس مطور بالاسے واضح ہوگیا کہ بیسب پچھامام سفیان توری علیہ الرحمہ پر جھوٹ ہے۔ جب سند کا مجروح ہونا واضح ہوگیا تو جرح بھی خود بخو د باطل ہوگئی۔

### ابن حبان کی سندنمبر 8

ابن حبان نے کہا،خبر دی ہم کوعبدالکبیر بن عمر الخطابی نے بھر ہیں کہابیان کیا ہم سے علی بن جندب نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن عمر الطائی نے کہا میں نے (خواب) میں دیکھا گویا کہ میں دمشق کی مسجد کی سیڑھی پر کھڑا ہوں ،لوگوں کی ایک ہاری بجائے پانچ رکعات پڑھائیں، پھرسلام کے بعد سجدہ سہوکیا، تو ابوحنیفہ نے کہا اگر چھی رکعت میں نہیں بیٹھے تو یہ نمازاس کے برابر بھی نہیں ہے اوراشارہ کیاز مین کی طرف اور زمین (مٹی) اٹھائی اوراس کو بھینک دیا۔

(كتأب المجروحين لابن حبأن ، ص2/408-407)

#### ال كاجواب:

یہ ہے، یہ می سند مجروح ہے اس لیے قابل النفات نہیں اس کی سند میں زکریا بن یخی الساجی ہے۔ میزان الاعتدال میں ہے کہ ابوالحن بن قطان نے کہا کہ اس کی حدیث میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض نے اس کو ثقة کہا ہے اور بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ (میزان الاعتدال میں 2912)

> اس کی سند میں علی بن عاصم ہے۔ تبذیب میں ہے۔

على بن عاصم كثير الغلط ، يغلط كذاب ، ليس بألقوى ، وغيرة (تهذيب التحذيب، ص 219/4-218)

على بن عاصم بہت زیادہ فلطی کرنے والا ہے۔جھوٹا ہے، قوی نہیں ہے۔ توجب سند میں ایسے کذاب ہوں کثیر الغلط ہوں تو یقیناً ایسی سندمجروح ہوتی ہے۔ اور قائل التفات نہیں ہوتی ۔

جب سند كاابطال واضح مو كيا توجواعتراض كيا كيا تعاوه بهي دور موكيا

بات مچی ہوتی ہے بیان کرو کیا بات ہے تو اس آ دمی نے کہا کہ میں نے خواب میں و یکھا ہے کہ کوئی آ دی منارہ میتب پر ندا کرتا ہے کہ اے لوگورات کوایک فقیہ جنتی کا وصال ہونے والا ہے۔ پس ہم نے صبح کی تو اس دن سوائے حضرت ابو حنیف کے وال نبين فوت بواتها\_ (مناقب الامام واصحابه بص/89) پی ایک خواب امام صاحب علیدالرحمد کی شان میں کافی ہے۔ امام ذہبی اینے رسالہ منا قب الامام وصاحبیہ میں فرماتے ہیں۔ کہ ابونعیم نے فرمایا کہ میں حسن بن صالح کے پاس گیا ( ان کا بھائی فوت ہو گیا تھا) تو <u> جھے</u> حسن بن صالح نے فر مایا ہے ابوقعیم میں نے رات خواب میں اپنے بھائی کودیکھ**ات** اس پر سبزلباس تھا میں نے کہا اے بھائی کیا تو فوت نہیں ہو گیا تھا کہا کیوں نہیں --- يوچها الله تعالى نے تيرے ساتھ كياسلوك كيا ہے تواس نے كہا جھے بخش دا ہے اور فرشتوں کے سامنے میرے اور ابھ فیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ فخر کیا ہے میں نے یو چھا کیا نعمان بن ثابت ابوحنیفہ، کہاہاں تو میں نے کہاان کی منزل کہاں ہے تو کہاا<del>گ</del>ا عليين كقرب ميل \_(مناقب الامام، ص33-32)

كيابيد دنو ل خواب امام اعظم الوحنيف رضى الله عنه كى شان ميں كافى نہيں ہيں۔

### ابن حبان کی سند نمبر 9

 الم اعظم کی حدیث سے محبت اور عمل دیکھیں اس کتاب میں عقیلی کی سند نمبر 27 کے تحت گفتگوموجود ہے۔

پراس کی سند بھی قابل اغتبار نہیں سند میں ابراجیم بن حجاج ہے۔

لمان میں ہے بیعبدالرزاق ہے روایت کرتا ہے اور اس سے محمود بن غیلان بیم منکر مجبول ہے ۔ ( لسان المیز ان ، مجبول ہے۔ ( لسان المیز ان ، ص 45/1)

لمان الميز ان سے واضح ہوگيا كہ بيہ باطل روايات كرنے والا ہے۔تو پھراس كاكيا اعتبارہے۔

### ابن حبان کی سندنمبر 11

### ابن حبان کی سندنمبر 10

ابن حبان نے کہا خردی ہم کوسن بن سفیان شیبانی نے کہابیان کیا ہم ہے ابراہیم بن جماح نے کہابیان کیا ہم سے جماد بن زید نے ، کہا میں مکہ کرمہ میں ابوطنیفہ کے پاس بیٹا تھا کہ سلیمان آئے ، کہا میں نے حالتِ احرام میں خفیں پہنی ہیں ۔ یا کہا کہ میں نے حالتِ احرام میں خفیں پہنی ہیں ۔ یا کہا کہ میں نے حالتِ احرام میں شلوار پہنی ہے ۔ تو ابو حنیفہ نے سلیمان سے کہا کہ تھی پہ قربانی لازم ہے ۔ تو میں نے ایک آدمی کو کہا کہ تیرے پاس نعلین ہیں یا از ار (چادر) ہوتانی لازم ہے ۔ تو میں نے ایک آدمی کو کہا کہ تیرے پاس نعلین ہیں یا از ار (چادر) ہوتان سے کہا کہ بیان ہوتان ہوتان

#### اس كا جواب:

یہ ہے کہ اصل مسئلہ اس کے متعلق کیا ہے کتب فقہ میں اس کی تفصیل موجود
ہے۔اس وقت اس مسئلہ کی تفصیل مطلوب نہیں بلکہ بیر ثابت کرنا جا ہتا ہوں کہ ابن
حبان نے جن سندوں سے امام صاحب علیہ الرحمہ پراعتر اضات کیے ہیں وہ سندیں
مجروح ہیں۔اس مجروح سند کے ساتھ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں بیرتا تردیخ کی
کوشش کی گئی ہے کہ امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے خلاف کرنے والے ہیں
(معاذ اللہ)

AND THE RESERVE

عليه الرحم كما ب الضعفاء من كها م كه قال ابن عدى كأن يضع الحديث ويسرقه فأل عبدان هو كذاب (كتأب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزى ص205/1) علام ذهبي عليه الرحم فرمات بين كما بن عدى في اس كوجمونا كها م

(ميزان الاعتدال، ص 502/1) متا سادرعيدان زكها، كذاب سي واضح بوگيا

ا بن عدی نے کہا میصدیث گھڑلیا کرتا ہے اور عبدان نے کہا میر کذاب ہے۔واضح ہو گیا کہ بیسند بھی اسی راوی کی وجہ سے بخت مجروح بجرح مفسر ہے۔

### سندنبر13

ابن حبان نے کہا خبر دی ہم کو تقفی نے کہا سنامیں نے حسن بن صباح سے کہا میاں کیا ہم سے کہا ہم کو تقفی نے کہا سنامیں نے سفیان اوری سے وہ کہتے تھے کہ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ نہ تو ثقتہ ہیں نہ بی مامون ۔ (کتاب المجر وحین م 411/2)

اس کی سند بھی انتہائی ضعیف ہے بوجہ موال بن اساعیل کے اگر چہ بعض حضرات نے اس کی توثیق بھی کی ہے تا ہم موال بن اساعیل کثیر الخطا ہے اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا بیم عکر الحدیث ہے اور ابوز رعہ نے کہا کہ اس کی روایت میں بہت ذیادہ خطا ہے۔

(میزان الاعتدال ، ص کا کثیر الخطا ہوتا ہے جرح مفسر میں سے ہے اور امام بخاری علیہ الرحمہ یادر ہے کہ راوی کا کثیر الخطا ہوتا ہے جرح مفسر میں سے ہے اور امام بخاری علیہ الرحمہ

یں در ہے مدر دری میں اس سے روایت حلال نہیں ہے۔ جس کو منکر الحدیث کہیں اس سے روایت حلال نہیں ہے۔ رضی سے رہے سے معروب ماری میں نہیں ہے۔

واضح ہوگیا کہ بیسند بھی قابل استناد نہیں ہے حضرت سفیان توری علیه الرحمة و حضرت

#### اس كاجواب:

یہ ہے کہ نفس مسئلہ کیا ہے اس کی تفسیل کتب فقہ میں تفصیلاً موجود ہے لیکن اس مجروح سند کے ساتھ جو پچھ بیان کیا گیا ہے اس میں تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ امام ابو حنیفہ حدیث پڑمل نہیں کرتے تھے۔ (معاذ اللہ) اس کی سندانتہائی مجروح ہے، سند میں علی بن عاصم موجود ہے۔

اس كم تعلق تهذيب مي ب- كثير الغلط ، يغلط كذاب ليس بالقوى

(تهذيب التهذيب، ص 219/4-218)

بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، جھوٹا ہے، قوی نہیں ہے۔ تو جب بیہ ہے، تی کذاب جھوٹا تو پھراس کی بات کا کیااعتبار ہے۔ واضح ہو گیا کہ مذکورہ سند مجروح ہےاس لیے بیر بھی قابل التفات نہیں ہے۔

### این حبان کی سند نمبر 12

امام ابن حبان نے کہاسا میں نے حسن بن عثان بن زیاد سے وہ کہتے ہیں سنا میں نے گھر بن منصور الجوار سے وہ کہتے تھے دیکھا میں نے حمیدی کو پڑھتے تھے کتاب الرداد پر ابو صنیفہ کے مجد حرام میں کہتے تھے کہ کہا بعض لوگوں نے ایسے ایسے تو میں نے کہا (ابو صنیفہ کا نام کیوں نہیں لیتے تو حمیدی نے کہا کہ مجد حرام میں ابو صنیفہ کا نام لیون نہیں کرتا، (کتاب الجر وحین، ابن حبان، ص 411/2)

#### جواب:

اس كى سند بھى مجروح ہے حسن بن عثان بن زياد ، بخت ضعيف بيں علامه ابن الجوزى

### سندنبر15

ابن حبان نے کہا کہ سنامیں نے محمد بن محمود النسائی ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے علی بن خشرم ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے علی ابن اسحاق السمر قندی ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے ابن مبارک ہے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں پیٹیم تھے میں اسلامی کے ایس میں بارک ہے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں پیٹیم تھے میں اسلامی کے ایس میں بارک ہے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں بیٹیم تھے میں اسلامی کے اسلامی کے ایس میں بارک ہے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں بارک ہے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ علیہ کے دوس میں اسلامی کے دوس میں اسلامی کے دوس میں کے دوس میں میں کہتے تھے کہ ابو حنیفہ علیہ کے دوس میں کہتے تھے کہ ابو حنیفہ کے دوس کے دوس کہتے تھے کہ ابو حنیفہ کے دوس کے دوس

جواب: امام ابن مبارک علیه الرحمه امام اعظم ابوحنیفه کے شاگر داور مداح بین دیکھیے امام بن عبد البرکی کتاب الانتقاء می 193

الم ابن مبارک علید الرحمد سے ای سند کے ساتھ علی بن خشرم علی بن اسحاق اور امام علی بن اسحاق اور امام علی نے بھی بیان کیا ہے کہ کان ابو حنیفة بقید فی الحدیث (کائل ابن عدی ، م 237/8)

ائن مبارک نے فرمایا کہ ابوحنیفہ حدیث میں مضبوط ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن حبان میں کسی راوی کے تساہل عدم توجہ یا کا تب کی عدم توجہ کی وجہ سے یقیم کا بیٹیم بتا دیا گیا ہے جو کہ درست نہیں ، درست ، یقیم ہے کیونکہ ابن مبارک علیہ الرحمہ جو امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہے جیسا کہ ابھی ابن عبدالبر کی اللا انتقا ء کے حوالہ ہے گزراہے۔

### سندنمبر16

ابن حبان نے کہا خرر دی ہم کوحس بن اسحاق بن ابراہیم الخولائی نے طرعوں میں کہابیان کیا ہم سے تھ بن جابرالمروزی نے کہاستا میں نے زیاد بن ایوب

امام ابوحنیفه رضی الله عند کے بڑے مداح ہیں دیکھیے اس کتاب کے سابقہ اوراق میں امام ابن عدی علیہ الرحمہ کے جوابات میں سنداول کے تحت

### سندنمبر14

ابن حبان نے کہا خبر دی ہم کو پیقوب بن مجھ المغری نے کہا بیان کیا ہم سے
احمد بن سلمہ نے کہا خبر دی ہم کو پیقوب بن محمد المغری نے کہا بیان کیا ہم سے
عبد اللہ بن رزم نیشا پوری سے وہ کہتے تھے کہ ابر اہیم بن طحمان نے عراق سے ہماری
طرف کھا کہ جو کچھتم نے جھے سے آٹار ابوطنیفہ علیہ الرحمہ میں سے کھا ہے اس کومٹادو۔
(کتاب الجمر وحین بس کے 11/2)

جواب مقبان عليه الرحمه كى زياتى بيان كيائي كدامام الوحقيقة عليه الرحدي الرك

بيسند بھی لوجه ابرا ميم بن طعمان کے ضعیف ہے۔

ميزان الاعتزال مين م كه ضعف محمد بن عبدالله بن عمام الموصلى وحدة فقال ضعيف مضطرب الحديث قال الدام قطنى ثقة انما تكلموا فيه لا مرجاً، قال ابو اسحاق الجوز جاني فاضل مرمى بالا مرجاً،

(ميزان الاعتدال، ص 38/1، تهذيب التحذيب ص 86/1-85)

محر بن عبداللہ بن عمارا کیلے نے ہی اس کوضعیف کہا ہے اور کہا کہ یہ مضطرب الحدیث ہے اور دارقطنی نے کہا تقد ہے لیکن ارجآء کے بارے میں اس مین انہوں نے کلام کیا ہے۔ داختے ہے۔ ابواسحاق جوز جانی نے کہا فاضل ہے لیکن ارجآء کے ساتھ رمی کیا گیا ہے۔ واضح ہوگیا کہ یہ سند بھی لائق استناد نہیں ہے۔

نیز خطیب بغدادی علیه الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اساعیل بن سالم بغدادی کہتے تھے کہ امام ابو حفیفہ علیه الرحمہ کواس لیے تکلیف دی گئی کہ آپ نے حکومتی عہدہ قبول نہ کیا اور جب میہ بات امام احمد بن حنبل علیه الرحمہ کے سامنے بیان کی جاتی تو آپ روتے اور امام ابو حفیفہ علیه الرحمہ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہے۔

ر تاریخ بغداد ص 327/13، اخبار الی حدیفۃ واصحابہ ص 57) مخلورہ روایت سے بھی ظاہر ہے کہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، امام ابو حفیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق بہت اچھے خیالات رکھتے تھے، یہ تمام با تمیں، جرح والی روایت کی تغلیط کرتی ہیں۔

### سندنم 17

امام ابن حبان علیہ الرحمہ نے کہا خبر دی ہم کوحسین بن ادریس انصاری نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن علی ثقفی نے کہا سنا میں نے ابراہیم بن شاس سے وہ کہتے تھے کہ ابن مبارک نے اپنے آخری دور میں ابو حذیفہ کو چھور دیا تھا۔

( کتاب الجمر وحین ، ص 412/2)

جواب:

ے وہ کہتے تھے پوچھا میں نے احمد بن حنبل سے ابو حنیفہ کی اور ابو یوسف کی روایت کے متعلق تو آپ نے کہامیں ان سے روایت مناسب نہیں سمجھتا۔ ( کتاب الجر وحین م 411/2)

#### جواب:

علامہ ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ، ابن کا س نے کہابیان کیا ہم سے ابو کمر
المروزی نے سنا میں نے احمد بن صنبل سے وہ فرماتے تھے کہ ہمارے نزدیک ہیہ بات
پالیہ حت کو نہیں پہنچی کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے قر آن کو مخلوق کہا ہو۔ ابو بکر مروزی
کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو عبد اللہ ، الحمد للہ وہ بمنز لہ نشانی کے ہیں تو امام احمد بن
حنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا ، سجان اللہ ، علم ، پر ہیزگاری ، زہر ، ایثار کے اس بلند مقام پر
ابوحنیفہ علیہ الرحمہ فائز ہیں کہ احمد بن حنبل اس کو بھی نہیں یا سکتے۔

(مناقب الامام وصاحبيه، ص 27)

ندکورہ عبارت سے بیہ بات بالکل واضح ہے کہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے نزدیک امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا کیامقام ہے، نیز کسی محدث کا بیک بتان کہ بیس اس سے روایت نہیں کرتا بیکوئی جرح نہیں ہے۔ نیز امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے وصال کے تقریباً سولہ سال بعد میں بیدا ہوئے تو آپ سے روایت کیسے کرتے، معلوم ہوتا ہے کہ بیدامام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی طرف غلط منسوب ہے بیعنی امام الا حنیفہ علیہ الرحمہ پرآپ کا جرح کرنا۔

امام عبدالله بن مبارك امام ابوحنيفه عليه الرحمه كرمداح تقر

شخ المحد ثین علامہ بن جرکی علیہ الرحمہ الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں کہ
ایک مرتبہ امام ابوصنیفہ امام مالک کے پاس تشریف لے گئے تو امام مالک علیہ الرحمہ نے
آپ کی بڑی عزت فرمائی اور جب وہ تشریف لے گئے تو حاضرین سے فرمایا کیا م
جاتے ہو یہ کون ہیں ، حاضرین نے عرض کیا کہنیں ، فرمایا یہ امام ابوحنیفہ ہیں جن کانام
نعمان ہا گریہ اس ستون کے سونا ہونے پردلیل قائم کریں تو ثابت کردیں گے۔ فقہ
تو ان کی طبع ہے ۔ فقہ کے بارے میں انہیں کوئی مشقت نہیں ہوتی ، پھر امام سفیان
توری علیہ الرحمہ تشریف لائے تو ان کو بھی عزت والی جگہ پر بھایا لیکن وہ جگہ اس جگہ
توری علیہ الرحمہ تشریف لائے تو ان کو بھی عزت والی جگہ پر بھایا لیکن وہ جگہ اس جگہ
ضفاعت اور تقوی کا تذکرہ کیا۔ (الخیرات الحمان ، جس وہ تشریف لے گئے تو اگل

نیز امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہ سے زیادہ فقیہ نہیں دیکھا اور وہ نشانی تھے کی نے کہا، خیر کی یا شرکی ، آپ نے فرمایا خاموش رہ ۔ اے فلال شرکے لیے فقط عالیۃ استعمال ہوتا ہے آپہ یعنی نشانی خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے آپہ یعنی نشانی خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے نیز این مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر رائے کی ضرورت ہوتو امام ما کو حقیفہ امام ابوحقیفہ کی رائیں درست ہیں ان سب میں امام ابوحقیفہ کی رائیں درست ہیں ان سب میں امام ابوحقیفہ سب سے زیادہ فقیہہ اور اچھے فقیہہ تھے اور باریک بین اور فقہ میں زیادہ خور وخوش کرنے والے تھے۔

نیز امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کسی موضوع پر حضور ظافی کا کو کی اللہ عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں۔ حدیث نہ طاق ہم ابوحلیفہ علیہ الرحمہ کے قول کوحدیث کے قائم مقام سمجھتے ہیں۔

نیز ابن مبارک فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن لوگوں سے اس طرح حدیث بان کررے تھے کہ حدیث بیان کی مجھے نعمان بن ثابت نے مجلس والول میں ہے کی نے کہاکون نعمان؟ فرمایا، ابوحنیفه علیه الرحمہ جوعلم کامغز تھے۔ بین کربعض لوگوں نے لکھنا چھوڑ دیا تو ابن مبارک علیہ الرحمہ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا اے لوگو! تم أئمك اتهاء إوبي اورجهالت كامعالمه كرتي موتم علم اورعاماء كرتبه عالل اوام ابوصنيف عليه الرحمه سے بر هركوئى قابل اتباع نبيس كيونكه و متقى ير ميز گار بين ، مثتر چزوں سے بچنے والے ہیں علم کے پہاڑ ہیں وہ علم کوالیا کھولتے ہیں کدان ے پہلے کی نے اپنی باریک بنی اور ذکاوت سے ایسانہیں کھولا پھرفتم اٹھائی کہ میں تم عالك ماه تك حديث بيان نبيل كرون كا\_(الخيرات الحسان، ص45) فزندگوره سندنبر 17 جرح والی خود مجروح سند ہے،اس کی سند میں حسین بن اور اس انعاری ہے یہ باطل روایات کرتا تھا۔

(میزان الاعتدال، ص 531/1، لسان المیز ان، ص 272/2) واضح ہوگیا کہ جرح والی سندخود مجروح اور باطل ہے۔

### سندنمبر18

ابن حبان نے کہااور خبردی ہم کواحمہ بن بشر الکرجی نے کہابیان کیا ہم سے محمہ بن فطاب نے کہابیان کیا ہم سے محمہ بن فطاب نے کہابیان کیا ہم سے رستہ نے کہا کہ کہااساعیل بن حماد بن ابی حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ کہا ہے کہ نے کہا کہ کہا ہے کہ اس کے آخر میں ہے کہ فریک قاضی نے اساعیل بن حماد بن ابی حنیفہ علیہ الرحمہ کو کہا جموٹا ابن جموٹا ابن جموٹا۔

جواب؛

بيسندخود بجروح إورلائق استنادنبين،اس كىسندمين محمد بن خطاب ب\_ قال ابو حاتم لا اعرفه و قال الا زدى منكر الحديث

(لسان المير ان م 155/5، ميزان الاعتدال م 537/3)

ابوحاتم نے کہامیں اس کونہیں پہنچانتا، از دی نے کہاریہ عکر الحدیث، نیز امام ابن عبدالم علیہ الرحمد نے قاضی شریک کوبھی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے شار کا ب، ديكھيے (كتاب الإنتقاء عم 195)

رہتے تھے بہت غور وفکر والے مسائل میں باریک بین علم ، عمل ، مناظرہ ، میں لان اللہ اللہ اللہ وحین ، ص 412/2) استخراج فرماتے ، اگر کوئی طالب علم غریب ہوتا تو اسکو مالدار کردیتے جب کوئی آپ ے علم سکھتا تو فرماتے غناء اکبر کی طرف پہنچ گیا ہے کیونکہ تو نے حرام وحلال کے مائل عکھ لیے ہیں۔ (الخیرات الحسان م 49 مطبوعہ بیروت لبنان) نيز علامه ام ابوعبد الله محمد بن احمد بن عبد الهادي المقدى الحسد بلي عليه الرحمه ،متونى ا ص794، إلى كتاب مناقب الائمدالاربعد كص 64 مطبوعد دارالمؤيد من فرما إلى مشريك بن عبدالله قاضى في كما، كأن ابو حنيفة طويل الصمت ، دائم الفكر ، كثير العقل ، قليل محادثة الناس كمام الوحنيف عليه الرحم طويل خامولا فرماتے، بمیشه غور وفکر کرتے ، بہت زیادہ عقل وسمجھوالے تھے۔

ار چیشریک قاضی کی جرح والی سند کا بطلان واضح مو چکا ہے لیکن میر مذکورہ روایات مجى جرح والى سندكى تخليط كرتى بين ، واضح بوكيا كمشريك قاضى عليه الرحمه امام ابو فيفر حماللدك مراحين ميس سے تھے۔

امام ابن حبان عليه الرحمه في كها كه سنا ميس في حمزه بن داؤد سے وه كہتے تھ سامیں نے داؤد بن بکر سے وہ کہتے تھے سنامیں نے مقری سے مقری نے کہا کہ نیز قاضی شریک علیه الرحمه فرماتے ہیں۔امام ابو حنیفه اکثر اوقات خامول پان کیا ہم سے ابو حنیفه علیه الرحمہ نے اور وہ مرجی تصاور مجھے بھی ارجآء کی طرف بلایا

المقرى، بورانام عبدالله بن يزيد ابوعبد الرحمٰن ب، بيتو امام اعظم ابوحنيفه كماعين ميس سے ميں \_ويكھيے ابن عبدالبركى كتاب الانتقاء ص193 تا195 (ماحین کی فہرست میں شامل ہیں۔)

نزالمر ی کے متعلق ابن ابی حاتم نے کہا کہ میرے باپ سے اس کے متعلق بؤچھا گیا الیرے باپ نے کہا کہ ہے تو تقد کہا گیا کیا ہے جت بھی ہے تو کہا کہ جب اس سے الك يخى بن الى كثير اوراسامدروايت كريس توجت ہے۔

مذكوره سندين ان تنول امامول ميل سے كى ايك في بھى اس سے يہ الاستجيس كى واضح موكيا ابوحاتم كفرمان كے مطابق سي ثقة مونے كے باوجوداس الزيل جحت نبيس ہے۔ ام بعمانه حديث و مروى معاوية بن صالح عن ابن معين صدوق ثقة (ميزان الاعتدال 270/2)

ابن مبارک نے کہا شریک کی حدیث کوئی شکی نہیں ہے۔ جو زجانی نے کہا گندے حافظہ والامصنطرب الحدیث ہے۔ ابراہیم بن سعید جو ہری نے کہا شریک نے چارسو احادیث میں غلطی کی ہے معاویہ بن صالح نے ابن معین سے اس کا سچا ہونا اور ثقتہ ہونا عان کہا ہے۔

الغرض بدرادی خود متکلم فید بے بعض اس کو ثقد کہتے ہیں اور بعض اس کو تخت فعیف کہتے ہیں۔ تو بیسندخود ضعیف ہے جس کی وجد سے قابل رد ہے۔ نیز ابن حبان کی سند نمبر 18 کے تحت اس کتاب میں دیکھیں کہ قاضی شریک تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداح تھے۔

نیز امام بیجیٰ بن سعید قطان علیدالرحمه فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قتم ہم نے ابو حنیفہ علیدالرحمہ کی رائے سے بہتر رائے کسی کی نہیں تن اور ہم نے ان کے اکثر اقوال لے لیے ہیں۔ (تاریخ بغدادص 345/13)

الم یکی بن معین علیه الرحمه فرماتے ہیں، قرات میرے نزدیک جمزہ کی معتبر ہاور فقہ البوطنیفہ علیہ الرحمہ کی میں نے اس پرلوگوں کو پایا ہے۔ (تاریخ ابغداد، ص 347/13) فیزامام شافعی علیه الرحمہ فرماتے ہیں کہ فقہ جا ہنے والا امام ابو حذیفہ علیه الرحمہ کا خوشہ بیمان ہے۔ (الانتقاء الا بن عبد البر، ص 136) فیز فرماتے ہیں کہ امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کا قول فقہ میں مُسلَّم ہے (الانتقاء، ص 135) فیز فرماتے ہیں کہ امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کا قول فقہ میں مُسلَّم ہے (الانتقاء، ص 135)

نیز خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد 345/13 پربشر بن موی سے روایت کی ہے کہ کہ جمیں ابوعبد الرحمٰن المقری نے بیان کی ، اور وہ جب امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ ہے روایت کرتے تو اس طرح کہا کرتے تھے کہ ہم سے شہنشاہ نے روایت بیان کی ہے۔ (تنییض الصحیفہ ، ص114 ، تاریخ بغداد، ص 345/13)

اس روایت ہے بھی واضح ہوگیا کہ المقر ی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے تھے۔الحمد للدرب العالمین

### سندنمبر 20

این حبان نے کہا کہ سنا میں نے عبداللہ بن مجمد بغوی ہے وہ کہتے تھے کہ منا میں نے منصور بن الی مزاحم سے وہ کہتے تھے سنا میں نے شریک سے ،شریک کہا کرنے تھے ، ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے قول کو اپنانے والے سے شراب فروخت کرنے والا بہتر ہے۔ (کتاب المجر وحین ،ص 413/2)

#### جواب:

قاضی شریک کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے اس لیے کہ قافل شریک خود امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں دیکھیے امام ابن عبدالبرگا کتاب الانتقاء۔۔۔نیز قاضی شریک خود بھی مشکلم فیہ ہے۔

ميزان الاعتدال مي بي كه يكي بن سعيد ساس كى تخت تفعيف منقول عدن ابس المبامرك قال ليس حديث شريك بشئى - قال الجوز جانى ساسه الحفظ مضطرب الحديث قال ابراهيم بن سعيد الجوهرى اخطاء شريك في

انثاء الله تعالی اسکے آخر میں اس موضوع پر ایک خصوصی باب ہوگا جس میں حفرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی فقہ کی مقبولیت اور اس کے اپنانے والوں کا بیان ہوگا۔

### سندنمبر21

ابن حبان نے کہا کہ خبر دی ہم کو تقفی نے کہا یبان کی ہم ہے ابو یجی محمہ بن عبد الرحمٰن نے وہ کہتے ہیں کہ سنا میں نے ابو معمر سے وہ بیان کرتے ہیں ولید بن مسلم سے ، ولید بن مسلم نے کہا امام ما لک بن انس علیہ الرحمہ نے ایک آدمی سے بوچھا کیا حمہ ارے شہر میں ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے کے متعلق کلام کیا جاتا ہے اس نے کہا ہال کیا جاتا ہے ۔ امام ما لک علیہ الرحمہ نے کہا اسے شخص کو تمہارے شہر میں نہیں وہنا کیا جاتا ہے ۔ امام ما لک علیہ الرحمہ نے کہا اسے شخص کو تمہارے شہر میں نہیں وہنا چا ہے۔ (کتاب المجر وحین ، ص 419/2)

جواب:

امام دارالجرت مالك بن انس رضى الله عنه كى طرف اسكى نسبت درست نہيں۔اس ليے كه آپ تو امام ابوحنيفه عليه الرحمہ كے مداحين ميں سے ہيں، اس كتاب ميں ابن عدى كى سندنم بر 10 كے تحت ديكھيں وہاں مفصلاً بيان ہے كه امام مالك عليه الرحمه امام ابوحنيفه عليه الرحمه كے زبردست مداح تھے۔

نیزاس کی سند میں مذکورہ روات میں سے ایک راوی ولیدین مسلم ہے جوکہ سخت مجروح ہے۔ تہذیب التھذیب میں ہے۔

عن احمد كأن الوليد كثير الخطأ و قال حنبل عن ابن معين سمعت الأ مسهر يقول كأن الوليد يأخذ عن ابي السفر حديث الاوزاعي و كأن ابو السفو

كذاباً وقال مومل بن اهاب عن ابى مسهر كأن الوليد بن مسلم يحدث حديث الاوزاعى عن الكذابين ثم يد ليس عنهم الوليد مروى عن مألك عشرة احاديث ليس لها اصل ، عن احمد قال اختلطت عليه احاديث ما سمع و مالم يسمع و كأنت له منكرات (تهذيب التهذيب، ص 99/6)

امام احمد نے ولید کو بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا کہا ہے ختبل نے ابن معین سے دوایت کی ، ابن معین نے کہا سنا میں نے ابو مسھر سے وہ کہتے کہ ولید ابو سفر سے اوزاعی کی حدیث لیتا تھا اور ابو سفر کذاب ہے ۔ مول بن اھاب نے ابو مسھر سے دوایت کی ہے ولید اوزاعی کی حدیث جھوٹوں سے لیتا تھا پھران سے تدلیس کرتا تھا دلید نے امام مالک سے دس ایسی احادیث روایت کی جیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے ولید نے امام مالک سے دس ایسی احادیث روایت کی جیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے امام احمد نے کہا کہ جواحادیث اس نے سی قصی ورجونہیں سی تھیں وہ سب اس پر ختلط ہو گئی تھیں۔

واضح ہوگیا بیراوی سخت ضعیف ہے اور امام مالک سے الی روایات بھی کرتا ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی ، بیر فد کورہ روایت بھی اس نے امام مالک علیہ الرحمہ کا نام لے کر ہی بیان کی ہے۔

### سندنمبر22

این حبان نے کہا کہ خردی ہم کوم میں قاسم بن حاتم نے کہابیان کیا ہم سے محمد بن قاسم بن حاتم نے کہابیان کیا ہم سے محمد بن داؤ دسمنانی نے کہابیان کیا ہم سے ابن المصطفی نے کہابیان کیا ہم سے سوید بن عبدالعزیز نے کہا ابو خذیفہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ جوشخص خزیر کھائے اس

### سندنمبر23

ابن حبان عليه الرحمه نے كہا كه فردى جم كو تقفى نے كہابيان كيا جم سے احمد بن وليد مرجى نے كہابيان كيا جم سے احمد بن وليد مرجى نے كہابيان كيا جم سے محفوظ بن ابی توبد نے كہابيان كيا جم سے محفوظ بن ابی توبد نے كہابيان كيا جم سے يكیٰ بن حمزہ اور معد بن عبد العزيز نے دونوں نے كہا كہا كہ سنا جم نے ابوطنيفہ عليه الرحمہ سے وہ كہتے تھے معيد بن عبد العزيز نے دونوں نے كہا كہ سنا جم نے ابوطنيفہ عليه الرحمہ سے وہ كہتے تھے كہا كہ الله عبادت كر ب تو ميں اس ميں كوئى حرق ميں سركوئى حرق ميں اس ميں كوئى حرق ميں سركوئى حرق ميں اس ميں كوئى حرق ميں سركوئى حرق ميں سركوئى حرق ميں سركوئى حرق ميں اس ميں كوئى حرق ميں سركوئى ميں سركوئى حرق ميں سركوئى حرق ميں سركوئى حرق ميں سركوئى حرق ميں سركوئى سركوئى ميں سركوئى سركوئى ميں سركوئى ميں س

جواب

امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، پر میکن بہتان ہے بلکہ بہتان عظیم ہے۔ یہ روایت تو عقلاً نقلا دونوں طرح کفن باطل ہے۔ کوئی موئن، مسلمان خواہ کتنائی گذگار کیوں نہ ہوالی بات تو ایک عام مسلمان، موئن بھی نہیں کہدسکتا تو پھر جن کوامت کے جلیل القدر محدثین وفقہائے کرام، آئمہ اسلام، امام اعظم، امام الائمہ، جبہد اعظم، فقیہہ اعلی، مردار المسلمین کے مبارک القابات سے یاد کریں جن کی امامت شان مسلم جن کا جبہد مطلق ہونا مُسلَّم، شرق تا غرب جن کے مقلدین ہیں جن میں لاکھوں کی تعداد میں اولیائے کرام، فقہائے علماء ہیں۔ وہ الی بات کیسے کہہ سکتے ہیں۔ (معاذ تعداد میں اولیائے کرام، فقہائے علماء ہیں۔ وہ الی بات کیسے کہہ سکتے ہیں۔ (معاذ تعداد میں اسکی سند بھی مجروح بحرح مفسر ہوکرم دود ہے۔

نیزاس کی سند بھی مجروح بحرح مفسر ہوکرم دود ہے۔ اسان المیز ان مین ہے حسن بن صباح

کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو ابوطنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا اس پرکوئی چیز نہیں ہے (کتاب المجر وجین ، لابن حبان ، ص 413/2)

#### جواب:

اس کی سند بھی سخت مجروح بجرح مفسر ہے۔ اس کی سند میں واقع اہن المصطفی ہے۔ اس کی سند میں واقع اہن المصطفی ہے۔ اصل نام ، محد بن مصطفی ہے قبیلی نے ضعفاء کبیر میں عبداللہ سے روایت کی میں نے اپنے باپ ( یعنی احمد بن صنبل ) علیدالرحمہ سے اس کے بارے میں بوجا کی میں نے اپنے باپ نے بہت زیادہ اس پرا نکار کیا۔ جو بیدولید سے روایت کرتا ہے۔ تو میر ہے باپ نے بہت زیادہ اس پرا نکار کیا۔ (ضعفاء عیلی میں 145/4)

#### جواب:

اس کی سند میں واقع ،سوید بن عبدالعزیز ہے۔

يوراتام ال طرح ب- سويد بن عبدالعزيز بن نمير السليمي الدمشقى القاضى قال احسمد متروك الحديث ، و قال يحيى ليس بشئى و قال النسائى ضعيف و قال بن حبان كأن كثير الخطأ فأحش الوهم ،

(کتاب الضعفاء، لا بن الجوزی، ص33/2 ، تہذیب التہذیب، ص458/2) امام احمد علید الرحمہ نے فرمایا بیر راوی متروک الحدیث ہے۔ گل نے کہا بیر کھنیں ہے نسائی علید الرحمہ نے کہاضعیف ہے۔ ابن حبان نے کہا بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے۔ اور کھلا وجمی ہے۔

جبسندكا مجروح مونا ثابت موكيا توجرح بهى خود بخو دباطل موكئ

میں شامل میں۔ اولیائے کرام صالحین ، متقین میں شامل میں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے ، اور ہم سب کومعاف فرمائے (آمین)
الحمد للدرب العالمین

یہاں تک امام ابن حبان علیہ الرحمہ کی کتاب المجر وحین کے اعتر اضات کے جوابات مکمل ہوئے، قارئین پر بیہ بات واضح ہوگئ ہوگی کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی الله عنہ پر، جن سندوں کی بنیاو پر جرح کی گئی ہے وہ اسناد مجروح ضعیف مضطرب، وغیرہ

انشاءالله تعالی اس کتاب کے آخر میں ایک باب حضرت امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه کی امامت و ثقابت پر ہوگا۔

and the said that the said the said to be a

A shall was A Different with the

The state of the state of the state of

In the Marine and Laboratory

الاساعیلی''کان میس کباس الزنادقة ''که بیراوی بهت بورے زندیقوں میں ہے ایک زندیق ہے۔ (لسان المیز ان ص 214/2) نیزاس کی سند میں یجیٰ بن تمزہ، وسعید بن عبدالعزیز ہے۔

یجیٰ بن حمزہ قدری (بدیذہبہ) (ضعفاء عقبلی م 397/4) اور سعید بن عبدالعزیز التوفی ہے۔

ابومسرخ كهاكدائي موت سے پہلے بداختلاط كاشكار ہو گياتھا۔

آجری نے ابوداؤد نے لگا کیا ہے کہ بل موت اس کا حافظ خراب ہو گیا تھا۔ای طرح می حزہ کتانی نے اس کا حافظ خراب ہو گیا تھا۔ای طرح می حزہ کتانی نے کہا ہے الدوری نے ابن معین سے روایت کی ہے کہ بیراوی اپنی موت سے پہلے خلط ہو گیا تھا۔ (تہذیب التھذیب،ص 321/2)

نیزای روایت کا ذبہ کوخطیب نے اپنی تاریخ میں اور لیعقوب فسوی نے اپنی تاریخ میں بھی شدید مجروح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور خطیب اور لیعقوب فسوی نے بغل کی بجائے نعل ذکر کرتا ہے۔ بواس بجائے نعل ذکر کرتا ہے جواس کے اضطراب کی واضح دلیل ہے۔

توبیروایت بخت ضعیف ہے۔ مصطرب ہے۔ جوایک زندیق نے بیان کی جیسا کہ ابن حبان کی سند ہیں جسن بن صباح ہے، اور ایک بد غرب قدری نے بیان کی ، جیسا کہ یخی بن حزہ ابن حبان کی سند ہیں موجود ہے اور ایک خراب حافظے والے نے جیسا کہ سعید بن عبدالعزیز التوخی، توالی کا ذبر دوایات بیان کر نا واقعی ، بد غرب، اور خراب حافظے والوں کا ہی کرشمہ ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ اس سے قطعاً بری الذمہ ہیں۔ آپ اللہ تعالی کے مقرب ، مقبول ، صاحب خلوص ، بندوں

مؤرخ يعقوب فسوى كى كتاب المعرف والتاريخ امام ابوحنيف عليه الرحمه كاعتراضات اوران كم فصل جوابات

# كتاب المعرفدوالتاريخ كي سندنمبر1

مؤر فی پی تقوب فری نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابو بر تمیدی نے کہا بیان گیا ہم سے مفیان نے کہا کہ ہم رو بہ کے پاس شے ف ابصر الناس وفدا انجف لوا تقال من این تقال من عند ابی حنیفة قال مید یہ کتھ میں مای ما مضغوا و یتقلبوا الی امالیہ مغیر تقة (کتاب المرفدوالاً رقع می مراک میں ماری ما موسعوا کو میں ماری ما مستخوا و یتقلبوا الی

#### اب:

اس كى سندييس روبواقع ب، پورانام اس طرح بروبة بن العجاج الراجز اله شهوس قال النسائى ليس بالقوى و قال العقيلى لا يتابع عليه و قال ابن معين دعه (تهذيب التهذيب، ص 117/2) نائى نے كہا قوى تبيس كى جاتى - ابن معين نے كہا اس كى متابعت تبيس كى جاتى - ابن معين نے كہا اس كى متابعت تبيس كى جاتى - ابن معين نے كہا اس كى متابعت تبيس كى جاتى - ابن معين نے كہا اس كى متابعت تبيس كى جاتى - ابن معين نے كہا اس كى متابعت تبيس كى جاتى - ابن معين نے كہا اس كى متابعت تبيس كى جاتى - ابن معين نے كہا اس كو تجور و دے -

قال ابن الجوزى ، قال النسائى ليس بالقوى ، ( كتاب الضعفاء، ص 277/1) ابن جوزى نے كہا كرنسائى نے كہا بيراوى قوى نيس ہے -قال العقيلى ، لا يتابع عليه، (ضعفاء كبير، ص 64/2) عقيلى نے كہاس كى متابعت نيس كى جاتى - اب يهال سے مورخ يعقوب فسوى مورخ يعقوب فسوى كاتاب "المعرف والتاريخ" "كاتب والعال الله والتاريخ" والعال الله والعال الله والعال الله والعال الله والعالم والعال

مور قابو یوسف یعقوب بن سفیان فسوی ، نے بھی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہوئے مختلف لوگوں کی زبان سے حضرت اہام اعظم ابو حقیقہ رضی اللہ عند پر اعتراضات بیان کیے گئے ہیں۔
انشاء اللہ تعالیٰ قارئین پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ فسوی صاحب کی وہ سندیں جن میں حضرت اہام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ ، پر اعتراضات کیے گئے ہیں وہ سندیں مجروح ، بخت ضعیف ہیں اور ائتی النقات نہیں ہیں جس طرح ابن عدی ، عقیلی ، ابن حبان کی ان سندوں کا انتہائی ضعیف، قابل رد ہوتا بیان کیا گیا ہے۔ جن ان سندوں کے ساتھ فدکورہ موصوفین نے حضرت اہام پر جرح تقل سندوں کے ساتھ فدکورہ موصوفین نے حضرت اہام پر جرح تقل کی ہے۔

قرآن مجید کو گلوق کہنا عقیدہ کفر ہے۔ نیز اس کی سند میں محمد بن معاذ ہے۔ قال ابسو جعفر عقیلی فی حدیث ہو ہم ( کتاب الضعفاء ، ص 145/4) عقیلی نے کہا کہ اس کی حدیث میں وہم ہے (یعنی ) بیراوی وہمی ہوائت ہوگیا کہ بیہ جرح والی سند لاکق التفات نہیں ہے۔

### سندنمبر 3

فوی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبیداللہ بن معاذ نے کہابیان کیا مجھ سے مجمد بن معاذ نے کہابیان کیا مجھ سے مجمد بن معاذ نے کہا ساتھ سے کہا کہا ابو اوسف سے کہا کیا ابو منفی علیہ الرحمہ تھمی ہے؟ ابو یوسف نے کہا ہاں، میں نے کہا کیا مرحمہ تحمی ہے؟ ابو یوسف نے کہا ہاں، میں نے کہا کہا ہاں۔۔۔(کتاب المعرفہ ص 782/2)

#### بواب:

امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه پرجھمی یا مرجی وغیرہ ، بیکف بہتان ہے جس سے امام صاحب کوسوں دور ہیں۔اس اعتراض کامفصل جواب ابن عدی ، عقیلی ، ابن حبان کی سندوں میں مفصل بیان کہا گیا ہے، وہیں پرملاحظہ فرما کیں۔

نیزاس کے رو کئے امام صاحب علیہ الرحمہ کی صرف ایک کتاب فقد اکبر ہی کافی ہے۔ پھراس کی سند بھی محفوظ نہیں ،اس کی سند میں عبید اللہ بن معاذ ہے۔ تہذیب میں ہے عن ابن معین لیسو الصحاب حدیث و لیسو بشئی (تہذیب بیس ہے عن ابن معین لیسو الصحاب حدیث و لیسو بشئی قال الذهبى ، قال النسائى مروبة ليس بثقة (ميزان الاعتدال بص57/2) ذهبى نے كہا كه نسائى نے كہا ہے بيراوى رو بر ثقينيں ہے۔ ال تفصيل سے واضح ہوگيا كه مؤرخ يعقوب فسوى كى امام ابو حذيفه عليه الرحمه پرجمق والى يه سند مجروح ہے اور قابل رو ہے۔ جب سند ہى مجروح توكى كى عرح خود بخودى باطل ہوگئی۔

### سندنبر2

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے عبدالرحمٰن بن ابراہیم نے کہابیان کیا ہم سے ابوصنیفہ میں ابراہیم نے کہابیان کیا ہم سے ابوصنیفہ میں ابوصنیفہ میں ابوصنیفہ میں ابوصنیفہ میں وضع کیا ہے۔وہوہ حق نے وہ ہوتو نے اپنی کتابوں میں وضع کیا ہے۔وہوہ حق ہے کہاس میں کوئی شک نہیں ہے؟

تو ابوحنیفہ نے کہااللہ کی قتم میں نہیں جانتا شاید کہ وہ وہ باطل ہے جس میں شکنہیں ہے۔( کتاب المعرف م 182/2) حال

کی بدعقید وراوی نے امام ابو صنیف علیہ الرحمہ کی زبان مبارک سے بیہیان
کیا ہے کہ معاذ اللہ میں نے اپنی کتابوں میں باطل تحریر کیا ہے اس کی سند پر گفتگونہ بھی
کریں تو اس روایت کا تعصب پر اور کذب پر مبنی ہونا ظاہر ہے۔ تا ہم اس کی سند میں
ابو مسہر ہے جو بدعقیدہ تھا۔ تہذیب التھذیب میں ہے کہ ابو مسہر قرآن کو تخلوق کہتا تھا۔
ابو مسہر ہے جو بدعقیدہ تھا۔ تہذیب التھذیب میں ہے کہ ابو مسہر قرآن کو تخلوق کہتا تھا۔
(تہذیب التھذیب میں التھذیب میں التھذیب میں ہے کہ ابو مسہر قرآن کو تخلوق کہتا تھا۔

## كتاب المعرفه كى سندنبرة

فسوی نے کہا بیان کیا ہم سے ابو جزء نے عمر و بن سعید بن مسلم سے کہا سنا یں نے اپنے داداسے کہا کہ میں نے ابو بوسف سے کہا کیا ابوحنیفہ علیہ الرحمہ مرتی تھے ؟ کہاہاں، میں نے کہا کیا بھمی تھے، کہاہاں میں نے کہا تو ان سے کہاں ہے؟ کہا ابو بوسف نے کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پڑھاتے تھے جو بات ان کی اچھی ہوتی وہ ہم قبول کرتے جو بری ہوتی اس کوہم نے چھوڑ دیا۔ (کتاب المعرفہ ہم 183/2)

جواب:

حضور سیدنا امام اعظم علیدالرحمد پرمر جی اور تھی ہونے کا الزام قطعاً غلط ہے جس کے لیے آپ کی تصنیف مبارک فقد اکبر ہی کافی ہے بیز گزشتہ اور اق میں اس بات کا مفصل ردموجود ہے۔وہیں پر ملاحظہ کریں۔ نیز اس کی سند بھی سخت مجروح ہے سند میں واقع ابو جز ہے۔

لإدانام الطرح بابوجز القصاب نصرين طويف

قال ابس المبارك كان قدريا و لعريكن يثبت و قال احمد لا يكتب حديثه و قال النسائي و غيرة متروك ، قال يحيي من المعروفين بوضع الحديث

(میزان الاعتدال بص 251/4- کتاب الضعفاء لا بن الجوزی بص 159) ائن مبارک نے فرمایا کہ بیقدری ہے (بد مذہب) اور شبت نہیں ہے امام احمد نے فرمایا اس کی صدیث نہ کھی جائے امام نسائی وغیرہ نے فرمایا بیمتر وک ہے، امام یجی نے فرمایا بیمدیث گھڑنے کے ساتھ مشہور ہے۔ لینی ابن معین نے کہا کہ بین فو حدیث والے ہیں اور نہ ہی کوئی چیز ہے۔ سند کا مجرو**ں** ہوٹا واضح ہوگیا، تو جرح بھی خود ہی باطل ہوگئی۔

### سندنمبر 4

مؤرخ فسوی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن خلیل نے کہا بیان کیا ہم سے عبدہ نے کہا شامیں نے ابن مبارک سے کدا بن مبارک نے ابوحلیفہ کا فرکر کیا قر ایک آدمی نے کہا کیا ابوحلیفہ علیہ الرحمہ میں خوا ہش نفس سے کوئی چیز ہے تو ابن مبارک نے کہا ہال وہ اربا آء ہے ، (کتاب المعرفہ ، ص 183/2)

جواب:

گزشتہ اوراق میں حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ پر مربی ہونے کے الزام کامفصل ردموجود ہے وہیں پر ملاحظہ قرما کیں۔ نیز گزشتہ اوراق میں مفصل بیان ہو چکا ہے کہ امام عبد اللہ بن مبارک علیہ الرحمہ حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے جارجین سے نہیں بلکہ مداحین میں سے ہیں۔ امام عبد اللہ بن مبارک علیہ الرحمہ حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں دیکھیے امام ابن عبد البرکی کتاب الاقتقاء ہے 1930 مزید تفصیل دیکھیے اس کتاب میں ابن حبان کی سند نمبر 17 کے تحت

### سندنم 7

مؤرخ فسوى نے كہا كريان كيا جم سے احد بن يونس نے كہا سامين فيم ے وہ کہتے کہ کہاسفیان نے جتنا شرابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے اسلام میں رکھاا تناشر اسلام يم بحي نبيل ركها كيا\_ (كتاب المعرف بالم 784/2)

گزشته اوراق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام سفیان ، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ كے جارجين ميں سے نہيں ہيں بلكه مداحين ميں سے ہيں بيسارا كرشمه ضعيف راويوں كا ب یا حاسدوں کا ہے کہ وہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر جرح کے متعلق جلیل القدر آئمہ اللام كانام استعال كرتے ہيں، حالاتك بيامام يقيناً اس بي برى الذمه بيں۔ نزال كى سند بھى غير محفوظ ہے ، سخت ضعيف ہونے كى وجہ سے قابل رد ہے ۔ لائق التفات نبيس\_

ال کی سندمیں نعیم بن حماد ہے اگر چہ کئی حضرات نے اس راوی کو حدیث کی روایت م القد كهاب تا بم نعيم بن حمادامام الوحنيفه عليه الرحمه يرجرح كيليح حكايات كفر لياكرتا قاجيما كرامام ذجى عليه الرحمة في اس كى وضاحت كى بىك

ازد کانے کہا پیرحدیثیں گھڑتا تھا اور حکایات مکذوبہ، امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے السيمين روايت كرتا تفاوه سب جهوك بين \_ (ميزان الاعتدال، ص 269/4)

الم ابوداؤد نے فرمایا کہ اس کے پاس ہیں حدیثیں ایس ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ بیسند بھی جھوٹی باطل ہے جس میں روایات گڑنے والموجودي، جبسند باطل ثابت موئى توجرح بهى باطل موكى

### 

يعقوب فسوى في كما كه بيان كيا جه عدين الي عمر في كما كم كما مغان نے کداسلام میں اہل اسلام پر ابوحنیف علیہ الرحمہ سے زیادہ ضرر رساں بیدا ہوا ی نیں (كتاب المعرفدوالتاريخ مع 783/2)

سند میں سفیان سے مراد سفیان بن عینیہ ہیں، جبیما کھٹی نے بھی وضاحت کی ہے سفیان بن عینیہ تو حضرت امام کے مداحین میں سے بیں دیکھیے ابن عبدالبركا كتاب الانقآء م 193)

نیزاس کی سند بھی محفوظ نہیں ہے۔اس کی سند میں محمد بن ابی عمر ہے۔ پورانا مای طرف م-محمد بن عمر بن ابي عمر ، قال المزى لم اجدله ذكرا امام مری نے فرمایا کہ میں نے اس کا ذکر نہیں پایا۔

(تهذيب التهذيب،ص 232/5)

قال ابن حجر في التقريب، لا يعرف (تقريب التهذيب، ص117/2) ابن جرنے کہا پنہیں بہچانا گیا۔(یعنی مجبول ہے) توسندكا بجرح بوناواضح بي قرح بهي باطل بوگئي۔ التي التھذيب بص 635 تا 638، ج5)

اور تہذیب میں ہے کہ عبداللہ بن محر بن سیار نے کہا کہ میں نے عمر و بن علی سے سناوہ فتم کھا کر کہتے تھے کہ بندار کذاب ہے۔

عبدالله بن على بن مدينى في كها كدنا ميل في البين باب ساور بو چها ايك حديث كم متعلق جو بندار في روايت كي تقى تومير باب في كهايدروايت كذب ب-اور عنت انكاركيا - تهذيب التحذيب، ص 48/5)

واضح ہوگیا کہ بیسند بھی مجروح بجرح مفسر ہے۔اور لائق رد ہے۔

### سندنبر9

فسوی نے کہامیان کیا جھ سے علی بن عثان بن نفیل نے کہامیان کیا جھ سے الم مستمر نے کہامیان کیا جھ سے الم مستمر نے اور سعید نے سنا کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر کوئی آ دمی اس جوتی کی عبادت کر ہے اور اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب جیا ہے تو میں اس میں کوئی حرج نہیں سجھتا ، سعید نے کہا میصر تک کفر ہے تعالیٰ کا قرب جیا ہے تو میں اس میں کوئی حرج نہیں سجھتا ، سعید نے کہا میصر تک کفر ہے کہا گا کہ دور سے کہا ہے میں اس میں کوئی حرج نہیں سجھتا ، سعید نے کہا میصر تک کفر ہے کہا گا کہ دور سے کہا ہے میں اس میں کوئی حرج نہیں سجھتا ، سعید نے کہا میصر تک کفر ہے کہا کہ دور سے کہا ہے میں اس میں کوئی حرج نہیں سجھتا ، سعید نے کہا میصر تک کفر ہے کہا ہے میں کا کہ دور سے کہا ہے میں کا کہ دور سے کہا ہے میں کہ دور سے کہا ہے کہ دور سے کہا ہے میں کوئی حرج نہیں سے کہا ہے کہا ہے میں کہ دور سے کہا ہے کہا

جواب:

اس سند میں کی بن جزہ، قدری ند ہب والا ہے۔ (لیعنی بد فد ہب ہے۔)

(عقیلی ضعفاء کیر ص 397/4، تہذیب التھذیب، ص 129/6)

اگر چہ ند کورہ راوی کی بعض سے قوش مجی منقول ہے۔

اس کی سند میں سعید بن عبد العزیز ہے جو کہ التو خی ہے۔

تہذیب میں ابوداؤد، ابن معین، ابو عمر سے اس کا ختلط ہونا فہ کور ہے۔

امام نسائی نے فرمایا کہ ضعیف ہے اور اس سے دلیل ندلی جائے۔ (میزان الاعتدال جم 269/4)

اس کا مفصل ترجمہ تہذیب میں ہے۔ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ، بیسند بھی مجروح ہے اور جو پچھ فیم بن حماد نے امام صاحب علیہ الرحمہ پرجرح بیان کی ہے یاروایت کی ہے وہ سب جھوٹ ہے۔

### سندنمبر8

فسوى نے كہا كه بيان كيا ہم سے محمد بن بشار نے كہاستا ميں نے عبدالرطن سے وہ كہتے كه ابوطنيفه اور حق كے درميان حجاب ہے۔ (كتاب المعرفد م 784/2) جواب:

یستد بھی مجروح بجرح مفسر موکر مردود ہے۔ ملاحظ فرما کیں۔
سند بیں واقع مجمد بن بشار البصر ی الحافظ بندار ہے۔ میزان میں ہے کہ ک نب
الف لاس ، قال عبد الله بن عبد الدوس قی کنا عند یحییٰ بن معین فجری ذکر
جداس فرایت یحییٰ لا یعبابه و یستضعفه و سمانیت القواس یری لا یوضاً ،

جداس فرایت یحییٰ لا یعبابه و یستضعفه و سمانیت القواس یری لا یوضاً ،

(میزان الاعتدال ، م 400/3)

فلاس نے اس کو جھوٹا کہا ہے عبداللہ بن دور تی نے کہا کہ ہم یکی بن معین کے ہالا بیٹھے تھے کہ بندار کا ذکر ہوا ۔ تو میں نے دیکھا کہ یکی نے کوئی پرواہ نہیں کی اورال کا ضعیف کہتے ہیں اور میں نے قوار مری کودیکھاوہ اس بندار سے راضی نہیں تھے۔ بثارت ہے وہیں پرملاحظ فرمائیں۔

### سندنمبر11

فسوی نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکر بن خلاد نے کہا سنا میں نے عبدالرحمٰن بن مہدی سے کہا سنا میں نے عماد بن زید سے وہ کہتے سنا میں نے ابوب سے وہ کہتے اور ذکر کیا گیا ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا تو ابوب نے بیآ بت تلاوت کردی ۔

یریدون ان یطفؤ ا نو مرالله ، بافواههم و یابی الله الا ان یتھ نوس ہ ۔۔

یریدون ان یطفؤ ا نو مرالله ، بافواههم و یابی الله الا ان یتھ نوس ہ ۔۔

کہ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بچھا دیں اور اللہ انکار کرتا ہے ، مگر بیکہ پورا کرے گا ہے نورکو۔

(کتاب المعرفہ می 1857)

واب:

اس میں تواہام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف ہے کہ محدث ابوب نے ذکرامام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے وقت مذکورہ آیت تلاوت کی جس سے اشارہ انہوں نے بیہ کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کو اللہ تعالی بلندر کھے گا ان کے ستاھ تا سیدالہی ہے۔ الجمد ہلندر بالعالمین

کونکہ محدث ابوب علیہ الرحمہ امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔ (دیکھیے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ، کی کتاب الانتقاء، ص 193) (تهذيب التهذيب، ص321/2)

اس کی سند میں ابو سھر ہے جو کہ عبدالاعلیٰ بن مسھر ہے قر آن مجید کو تلوق کہتا تھا۔ (تہذیب التھذیب)

اس سند میں ایک راوی تو قرآن کو مخلوق کہنے والا ، ایک تقدیر کا منکر اور ایک راوی مختلط، پس سند کا انتہائی ضعیف ہونا واضح ہے۔ اور امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عند پر جرح کرنا ایسے ہی لوگوں کا کام ہے۔ مزید اس کامفصل جواب اس کتاب میں ابن حبان کی سند نمبر 23 کے تحت ملاحظ فرما کیں۔

### سندنمبر10

مؤرخ فسوی نے کہا کہ بیان کیا جھ سے عبدالرحلٰ نے کہا سنا میں نے علی بن مدین سے کی بن مدین سے کہا کہ میں بن مدین سے کی بن مدین سے کہا کہ میں بن مدین سے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے خواب میں ایک جنازہ دیکھا جس پر سیاہ کپڑا تھا اورا سکے اردگر دراہب تھے میں نے خواب میں ایک جنازہ کی جانبہ وں نے کہا یہ جنازہ ابوطنیفہ کا ہے میں نے ابو پوسف کوخواب سنایا تو انہوں نے جھ سے کہا یہ خواب کی کو بیان نہ کرنا۔

(كتاب المعرفدوالتاريخ م 784/2)

#### بواب:

مسلمان مومن کا خواب ،شرعی طور پر جحت نہیں ہے۔ نیز ابن عدی علیہ الرحمہ کی سند نمبر 14 کے تحت چند خواب بزرگوں سے منقول ہیں اس احقر نے بیان کے ہیں جس میں امام اعظم ابو حذیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے مقلدین کے لیے بوگ

استداسلام کونو ژر با تھا۔اسلام میں ابوحنیفہ سے بڑھ کرکوئی منحوس پیدانہیں ہوسکتا۔

بواب

سے حضرت امام سفیان وری علیہ الرحمہ پر محض بہتان ہے آپ اس سے بری الذمہ ہیں امام ابن عبدالبر علیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء ص 197 دیکھیے آپ تو امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین ہیں سے ہیں، نیز سند میں نعیم بن حماد ہیں اگر چہ حدیث کی روایت ہیں تو ثقہ ہیں تا ہم میز ان الاعتدال میں فرکور ہے کہ فیم بن حمادام م ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں حکایات مکذو بہ کا گھڑنے والا ہے۔ لہذا نعیم بن حماد سے جتنی مجمع المام صاحب علیہ الرحمہ کے خلاف روایات ہیں وہ سب کی سب باطل ہیں۔ فیم بن حماد کی امام صاحب کے بارے میں روایات جموئی ہیں۔ ویکھیے میز ان الاعتدال میں حاد کی امام صاحب کے بارے میں روایات جموئی ہیں۔ ویکھیے میز ان الاعتدال میں 169/4 کی

لہذاواضح ہوگیا کہ بیروایت بھی جھوٹی ہےاورامام سفیان توری علیہ الرحمہ اس سے بری الذمہ بیں بلکہ آپ تو حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداح ہیں جیسا کہ سابقہ سطور میں امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کے حوالے سے ابھی گزراہے۔

### سندنمبر14

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے تعیم نے کہاسنا میں نے معاذبن معاذ اور یکیٰ بن سعید سے وہ دونوں کہتے تھے سنا ہم نے سفیان توری سے وہ کہتے تھے ابو صنیفہ علیہ الرحمہ سے کفر کی وجہ سے دومر تبدتو بہ کا مطالبہ کیا گیا۔

(كتاب المعرفه والتاريخ بص 786/2)

### سندنمبر12

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے ابن نمیر نے کہابیان کیا ہم سے ہمار ہے بعض دوستوں نے عمار ابن رزیق سے ، ابن رزیق نے کہا کداگر تجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور تیرے پاس اس کا جواب نہ ہوتو دیکھو کداس بارے میں ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے کیا کہا جو پچھاس نے کہا تو اسکے ٹالف کہدد ہے تو در تی کو پالے گا۔

(كتاب المعرف الم 1257)

#### جواب:

اس میں کتنا بغض وحمد ہے امام صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ وہ بالکل واضح ہے اور جو جرح بغض وعناد کی وجہ ہے ہووہ جرح ہی قبول نہیں ہوتی ۔ تا ہم سند میں جمہول راوی بھی ہیں جیسا کہ ابن نمیر نے کہا کہ ہمار ہے بعض دوستوں نے کہا یہ بعض دوست کون ہیں چھ نیس نہ نام کا ذکر ، نہ باپ کا ذکر ، کون تھے ، کیسے تھے ، کچھ معلوم نہیں تو ایسے ججہولوں کی بنا پرایک جمہد مطلق ، کیر الثان ، ظیم القدر امام اعظم جیسی شخصیت ہم جرح کرنا انصاف کا خون ہے۔

### سندنمبر13

یعقوب فسوی نے کہا بیان کیا ہم سے تعیم بن حماد نے کہا بیان کیا ہم سے ابراہیم بن محدفزاری نے کہا بیان کیا ہم سے ابراہیم بن محدفزاری نے کہا ہم سفیان اوری کے پاس تھے کہ ابوصلیفہ علیہ الرحمہ کی موت کی خبر آئی ۔ توسفیان نے کہا، الحمدللہ، ابوصلیفہ سے مسلمانوں نے چھٹکارا پایا، وہ آہشہ

جواب:

سندنمبر 13 میں ابھی گزرا ہے کہ نعیم بن حماد کی امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں جتنی بھی روایات طعن ہیں وہ سب کی سب باطل ہیں۔
اس جھوٹی روایت میں بھی وہ صاحب نعیم بن حماد ہیں۔ لہذا اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہے اور امام سفیان توری علیہ الرحمہ اس سے بری الذمہ ہیں۔

### سندنمبر15

فسوی نے کہابیان کیا ہم ہے۔ سلیمان بن حرب نے کہابیان کیا ہم سے حماد بن زید نے کہا، کہ ابن عون نے کہا کہ مجھ کو خبر دی گئی ہے کہتم میں پچھ ایسے لوگ موجود میں جو اللہ کے راستے سے رو کئے والے ہیں ، تو سلیمان بن حرب نے کہا وہ ابو حلیفہ علیہ الرحمہ اور اس کے ساتھی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے رو کتے ہیں۔ علیہ الرحمہ اور اس کے ساتھی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے رو کتے ہیں۔ (کتاب المعرفہ ، ص 786/2)

جواب:

یہ حکایت حقیقت کے کتنی خلاف روز روشن کی طرح واضح ہے، اس کی سند میں سلیمان بن حرب ہے آگر چہ ثقہ ہے لیکن روایت کے الفاظ تبدیل کر دیتا تھا اور روایت بالمعنی کرتا تھا خطیب نے کہا ہے تہذیب التھذیب ص 396/2 ملخصاً بہوسکا ہے کہ روایت بلمعنی کرتا تھا خطیب نے کہا ہے تہذیب التھذیب ص 396/2 ملخصاً بہوسکا ہے کہ روایت میں تعریف ہو کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں ۔ تو سلیمان بن حرب صاحب نے جنہیں عادت ہے الفاظ بدلنے کی انہوں نے بدل کریہ کردیا ہو کہ اللہ کے رائے سے رو کنے والے (معاذ اللہ)

پراس کی سند میں جماد بن زید ہیں۔ بیتو حضرت امام صاحب کے مداحین میں سے نقے۔ دیکھیے ابن عبدالبرکی کتاب، الانتقاء عم 193۔۔

نیزاس کی سندیل این عون ہے اور وہ محمد بن عون ہے 'قال البخاس ی منکر الحدیث ، قال الزدی و ابوالفتح والدولابی متروك الحدیث قال غیر 8 منکر الحدیث ر تہذیب صر ۲۳۲/۵ بخاری نے کہا یہ عکر الحدیث ہے، از دی ، ابوالفح دولا بی نے کہا می کہا می کہا می دولا بی نے کہا می دولا بی د

نیز سند میں ندکور ہے کہ ابن عون نے کہا مجھ کو خبر دی گئی ہے، خبر دینے والا کون ہے مجھے کچھ معلوم نہیں وہ کون تھا، لہذااس کا انتہائی مجروح ہونا واضح ہے۔

### سندنمبر16

جواب:

یہ بات بالکل حقیقت کے خلاف ہے اور بد فدہموں کا غلط پرا پیگنڈہ ہے چنانچ سندیس فدکورابو سھر ،قرآن مجید کو محلوق کہنے والا ہے (تہذیب التہذیب)

اس کی سند میں ابو مسمر ہے جو کہ قرآن مجید کو خلوق کہتا تھا۔ (تہذیب التہذیب) یعنی بدعقیدہ تھا۔

اس كى سنديس محمر بن من المدين ب،اس كم تعلق قال ابوحاتم ليس بذاك عن ابن معين ليس بثقة قال ابو حاتم ليس بقوى لا يعجبنى حديثه

(ميزان الاعتدال صه/١٠١ - تهذيب التهذيب صد٥/٢١٠)

الوحاتم نے کہا یہ قوی نہیں ہے، ابن معین نے کہا یہ ثقہ نہیں ہے، ابوحاتم نے کہا یہ قوی نہیں ہے اور مجھے اس کی حدیث پسندنہیں ہے۔ نیز ابن جوزی بیان کرتے ہیں سیجیٰ نے کہا ثقہ نہیں ہے، ابوحاتم رازی نے کہا قوی نہیں ہے۔

(كتاب الضعفاء لابن الجوزي صه ٩٢/٣)

واضح ہو گیا کہ اس کی سند بھی خاصی مجروح ہے اور لائق استناد نہیں ہے جب سند کا انتہائی ضعیف ہونا واضح ہوگیا تو جرح بھی باطل ہوگئی۔

### سندنمبر18

فسوی نے کہا، بیان کیا ہم سے سلیمان بن حرب نے کہابیان کیا ہم سے معاذبن معاذبن معاذبن معاذبن معاذبن معاذبن معاذبن معاذبن معاذبن معاذبی معاذبی معاذبی معاذبی بیش معاذبی بیش معاذبی بیش معاذبی بیش معاذبی بیش معادبی معادبی بیش معادبی بیش

سند میں مذکور یجی بن حزه ، قدری مذہب والا یعنی نقدیر کا منکر ہے۔ (عقیلی مد ۴/ ۳۹۷) سعید بن عبدالعزیز ، ختلط ہے۔ (تہذیب التہذیب صر ۳۲۱/۳) خود قاضی شریک بھی مختلف فیہ ہے۔ دیکھیئے میزان الاعتدال وغیرہ سند میں مذکورولید بن عتبه دشقی ہے، قال الذهبی لایدس من هو وصاً هو۔ (میزان الاعتدال صر ۴/۲۳۱)

ذہبی نے کہاولید بن عقبہ معلوم نہیں کہ ریکون ہے کیا ہے (لیغنی مجہول ہے) سند میں مذکور ایک تقدیر کا منکر ، ایک قرآن کو مخلوق کہنے والا ، ایک مجبول ، ایک خراب حافظے والا ، لہذا سند کا ابطال واضح ہے تو جرح بھی خود ہی باطل مظہری۔

### سندنمبر 17

فسوی نے کہا بیان کیا مجھ سے ولید نے کہا بیان کیا مجھ سے ابو محر نے کہا بیان کیا مجھ سے مجمد بن کے المدین نے اپنے بھائی سلیمان سے اور وہ لوگوں کو بہت جانے والے تھے کہ جس نے ابو حذیفہ سے تو بہ کا مطالبہ کیا تھاوہ خالد القسر ک ہے (کتاب المعرف صد ۱۸۲/۲۸۲)

#### جواب:

اس کی سندمیں ولید ہے جو کہ ولید بن عتبہ ہے،اس کے متعلق امام ذہبی نے فرمایا ہے "لا یدس من هوو صا هو "(میزان الاعتدال صرم / ۳۴۱) نہیں معلوم که یہ کون ہے اور کیا ہے (لیعنی مجمول ہے)

جواب:

اس کی سند میں سلیمان بن حرب ہے اگر چد تقد ہے تا ہم روایت کے الفاظ بدل دیتا ہے اور روایت بالمعنی کرتا ہے۔ (تہذیب صد ۱۳۹۲) بدل دیتا ہے اور روایت بالمعنی کرتا ہے۔ (تہذیب صد ۱۳۹۷) نیز اس کی سند میں بشر بن مفضل ہے، قال الازوی ضعیف صحبول (کتاب الضعفاء لابن الجوزی صد ۱۳۳۲)

سند كاضعيف اورنا قابل احتجاج بوناواضح ب\_

### سندنمبر19

فوی نے کہا کہ حماد نے کہا بیٹھا میں طرف ابوطنیفہ کی متجد حرام میں ا

جواب:

حماد اور فسوی کے درمیان واسطہ ہے جو کہ یہاں مفقود ہے لہذا بیروایت منقطع ہے۔

### سندنمبر20

فوی نے کہابیان کیا ہم سے ابو کر حمیدی نے کہابیان کیا ہم سے حزہ بن حارث نے جو عمر بن خطاب کے غلام ہیں ، اپنے باپ سے کہاسنا میں نے ایک آدی سے جو ابو حنیفہ سے سوال کرتا تھا مجد حرام میں ایسے آدی کے متعلق جو یہ کہتا ہے کہ میں گوائی دیوتا ہوں کعبرت ہے لیکن میں ینہیں جانتا کیا وہ یہ کعبہ ہے یا کوئی اور تو ابو حنیف

نے کہااییا فخص سچا مومن ہے اور اس سائل نے ایسے آدی کے بارے میں بھی سوال
کیا جو کہتا کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک حضرت محمد بن عبداللہ نبی ہیں ( تلکیفیاً)
لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ کیا وہ ہیں جو مدینہ المنورہ میں اپنی قبر (مبارک) میں ہیں یا
کہیں اور تو ابو حذیفہ نے کہا ایسا آدمی سچا مومن ہے ابو کر حمیدی نے کہا کہ جس نے ایسا
کہاوہ کا فرہوگیا۔ ( کتاب المعرفہ والٹاریخ صریم / ۱۸۵۷ م

#### جواب:

السندين امام حميدي رحمة الله عليه بين جن كا تعصب امام الوحنيفه عليه الرحمه كراته مشهور به البند العصب كى بناء بركى كى جرح بى باطل موتى به نيزال كى سندين حز و بن حارث بن عمير ب اگر چه ابن حبان نے اس كوثقات ميں واقل كي منديس من طبح روايت كرنے والا ب ( تهذيب صم ۱۹/۱۹) فيرسندين حز وكا ب حارث بحى ب جس كم تعلق، قال الازوى ضعيف منكر ليستديث وقال الحاكم مروى عن حميد الطويل و جعفر بن محمد احاديث موضوعه ، و نقل ابن الجوزى عن ابن الخزيمة انه قال الحام، ثن عمير كذاب و قال ابن حبان كان ممن يروى عن الاثبات الاشياء الموضوعة -

قال ابن الجوزى ، الحارث بن عمير ، ابو عمير يروى عن حميد الطويل قال ابن حبان يروى عن الاثبات الموضوعات

(كتاب الضعفاء لابن الجوزي صدا/١٨٣ \_ميزان الاعتدال صدا/٢٠٠٠)

(تهذيب التهذيب صدا/١٥٥)

ام بخاری علیه الرحمہ نے فرمایا بیم مکر الحدیث ہے، ابوزرعہ نے کہااس کی حدیث میں بہت زیادہ خطا ہے، بیر الغلط ہونا بیہ جس نیر داوی کا کثیر الغلط ہونا بیہ جرح شدید اور مفسر ہے، نیز امام بخاری علیه الرحمہ جس کو مکر الحدیث کہیں اس سے روایت لینی حلال نہیں ہوتی۔ (میزان الاعتدال صدا/۲)

### سندنمبر 22

فسوی نے کہا، بیان کیا مجھ سے ابو بکر نے ابوصالی فراء سے اس نے فرازی سے فرازی سے فرازی نے کہا کہ ابوحنیف نے کہا آدم (علیہ السلام) اور ابلیس کا ایمان ایک جیسا ہے ابلیس نے کہا اے رب تو نے مجھے گراہ کیا اور کہا اے رب مجھے قیامت تک مہلت ہے اور آدم (علیہ السلام) نے عرض کی "مرہ فا ظلمنا انفسنا ۔۔۔الخ" دے اور آدم (علیہ السلام) نے عرض کی "مرہ فا ظلمنا انفسنا ۔۔۔الخ"

واب:

اس کی سند میں فرازی ہے اور وہ ابراہیم بن محمد ہے اگر چہ ثقنہ ہے تا ہم ابن معدنے کہا کہ اس کی حدیث میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں، نیز راوی کا کثیر الخطا ہونا ہیہ جمع مفسر ہے سند کا مجروح ہونا واضح ہے۔

### سندنمبر23

فسوی نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن عثان بن حکیم نے کہا سامیں نے الوقت والا الوقیم سے وہ کہتے اگر کسی قبیلہ میں شراب فروخت والا

اس تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ حارث بن عمیر کواز دی نے کہاضعیف ہے منکر الحدیث ہے حاکم نے کہا حمید اور جعفر بن محمد سے جھوٹی روایات بیان کرتا ہے ابن جوزی نے ابن خزیمہ سے نقل کیا ہے کہ حارث بن عمیر کذاب ہے ابن حبان نے کہا می جہت راویوں سے من گھڑت روایات بیان کرتا ہے۔

سطور بالا سے روز روش کی طرح واضح ہے کہ بیسندا نہائی مجروح بجرح مغر ہے جس کی وجہ سے قابل رد ہے، جب سند کا نا قابل احتجاج ہونا ظاہر ہوگیا تو امام الوصنیف علیه الرحمہ پر جرح بھی غلط ثابت ہوئی اور آپ کی طرف منسوب بات بھی غلط ثابت ہوئی اور آپ کی طرف منسوب بات بھی غلط ثابت ہوئی۔

### سندنم 21

فسوی نے کہاابو بکرنے کہااور سفیان بیان کرتے تھے حزہ بن حارث ہے کہا بیان کیا ہم سے مؤمل بن اساعیل نے توری سے حزہ کی حدیث کے معنی کی طرح (یعنی روایت کی طرح) (کتاب المعرفہ صدی ۱۸۸/۲)

#### جواب:

گزشته كى سندكى طرح بيسند بھى تخت مجروح ہے جس كى وجه سے لائق استناد نہيں ہے، اس كى سند ميس موَمل بن اساعيل ہے۔ اس كے متعلق قال البخاسى منكو الحديث و قال ابو زرعة فى حديثه خطأ ، كثير \_ كثير الغلط \_ (ميزان الاعتدال صـ٣/٢٢٨) ملخصاً بواب:

اس کی سند میں عمر بن حفص بن غیاث ہے، ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ گی مرتبہ فلطی بھی کرجا تا ہے، ابوداؤد نے کہا میں اس کے پیچھے اس کے گھر تک گیالیکن میں نے اس سے کچھ بیں سنا۔ (تہذیب صہ ۱۲۵۳/۳۷)

نیز اس سند میں عمر کا باپ حفص بن غیاث ہے جس سے عمر مذکورہ سند میں روایت کرتا ہے، حفص بن غیاث کے متعلق ، ابوز رعد نے کہا اس کا حافظ خراب ہو گیا ہے۔ داؤد بن رشید نے کہا حفص کثیر الغلط ہے، اور ابن عمار نے کہا بیا چھی طرح یاد نہیں رکھتا۔ اثر م نے امام احمد علیہ الرحمہ سے ذکر کیا ہے کہ بیراوی مدلس ہے ابن سعد نے کہا مدلس ہے اور امام احمد نے اس کی ایک حدیث کو بھی مشکر کہا ہے۔

(تہذیب التہذیب صدا/ ۵۹۹،۵۹۸ ملیضاً) سند کا مجروح ،ضعیف ہوتا واضح ہو گیا تو حفص بن غیاث کا امام ابوحنیفہ کو چھوڑ نا بھی ٹابت نہ ہوا۔

### سندنم ر25

فسوی نے کہا، بیان کیا مجھ سے حسن بن صباح نے کہابیان کیا ہم سے اسحاق بن ابراہیم النینی نے کہا کہ مالک نے کہا ابوحنیفہ سے زیادہ ضرر رساں اسلام میں کوئی نہیں پیدا ہوا۔۔۔( کتاب المعرفہ صدا / ۷۸۹)

جواب:

برحضرت امام مالک رضی الله عند پر بہتان ہے آپ اس سے يقينا برى

ہوتو وہ ایسے آدی ہے بہتر ہے جو ابو صنیفہ کے قول پر فتو کی دے۔ (کتاب المعرفہ مسلا / ۸۹۹)

جواب

اس کی سند میں شریک قاضی ہے جوخود متکلم فیہ ہے ، نیز اس کی سند میں الوقیم ہے جوفضل بن دکین ہے اگر چہ تقد ہے، لیکن حدیث بیان کرنے پراُجرت لیتے سے جوفضل بن دکین ہے اگر چہ تقد ہے، لیکن حدیث بیان کرتے تھے اور مکر تھے جم اور میر کہ تھے اور مکر روایات بیان کرتے تھے اور حفرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوگا کی دیتے تھے، (معافر اللہ عنہ کوگا کی دیتے تھے، (معافر اللہ) (تہذیب التہذیب سے ۱۳۹۸)

ابوقعیم ثقه ہونے کے باوجود منکر روایات بیان کرتا ہے جیسا کہ بیری ہے، جس کی زبان سے نبی پاکستان کی اللہ عند محفوظ ندرہ سکے، اس کی زبان سے امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کیسے مفوظ رہ سکتے ہیں۔

### سندنبر24

فسوی نے کہا، بیان کیا مجھ سے احمد بن یجی بن عثان نے کہا عمر بن حفص بن غیاث غیاث نے کہا عمر بن حفص بن غیاث غیاث نے کہا سامیں نے اس کو ذکر کرتے تھے اپنے باپ سے یعنی حفص بن غیاث نے کہا، میں ابوصنیفہ کے پاس بیٹھتا تھا میں نے سنا، دن میں ایک مسئلہ کے بارے میں نے کہا، میں ایک مسئلہ کے بارے میں پائچ تا ویلوں کی طرف پھرتے تھے تو میں نے ابوصنیفہ کو چھوڑ دیا اور حدیث کو طلب کیا۔ پائچ تا ویلوں کی طرف پھرتے تھے تو میں نے ابوصنیفہ کو چھوڑ دیا اور حدیث کو طلب کیا۔

واضح ہو گیا تو اس سند کے ساتھ جو جرخ تھی وہ بھی باطل ہوگئی۔

### سندنمبر 26

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے حمد بن ابی عمر نے کہا کہ سفیان نے کہا کہ رقبہ نے قاسم بن معن کو کہا تو کہاں جا تا ہے تو قاسم بن معن کے کہا ابوصنیفہ کی طرف کہاوہ مجمع رائے قیاس میں پختہ کرے گا جوتو نے چبایا ہے اور تو اپنے اہل کے پاس بغیر فقہ کے لوٹے گا۔

کوٹے گا۔

( کتاب المعرفہ صد ۱۹۰/۲)

بواب:

اس کی سند میں فرکور راوی ، محمد بن ابی عمر مجبول ہے جیسا کہ تہذب میں معقول ہے کہ امام مزی نے فرمایا میں نے اس کا ذکر کہیں نہیں پایا۔ (تہذیب صه ۱۳۳۲) ابن جمرعلیه الرحمہ نے فرمایا لا یعرف بیٹیں پہچانا گیا (یعنی مجبول ہے)

(تقریب التہذیب صدا/ ۱۱۷)

توجیول اور بدعقیدہ راوی کی بنیاد پرایک ایسے امام جن کی امامت فی الدین مسلّم ہے، ان پر کیسے طعن کیا جاسکتا ہے، سند کا ضعیف ہونا واضح ہے۔

### سندنم 27

فسوی نے کہابیان کیا مجھ ہے محمد بن عبداللہ نے کہابیان کیا ہم سے سعید بن عامر نے سلام بن ابی مطبع سے کہا کہ میں ایوب کے ساتھ تھا سجد حرام میں کہ ایوب کو ابومنیفہ نے دیکھا تو آپ کی طرف چلے تو جب ایوب نے دیکھا کہ ابومنیفہ میری

الذمه بین، امام ما لک علیه الرحمه حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه کے مداحین بین سے

ہیں ۔ نیز اس کتاب بین امام ابن عدی کی سند نمبر اکے تحت دیکھیں، وہاں پر مفصل

بیان ہے کہ حضرت امام ما لک رضی اللہ عنه حضرت امام ابوحنیفه رضی اللہ عنه کے

زبردست مداح ہیں ۔ فہ کورہ سند ہیں مجروح راوی کا کرشمہ ہے کہ اس نے اپنی بات کا

وزن بنانے کیلئے ایک عظیم الشان امام، امام ما لک رضی اللہ عنه کی طرف نسبت کردی

ہے ۔ سند ہیں فہ کورراوی حسن بن صباح ہے بیالبز ارہے، قال النسائی لیس بالقوی

تہذیب صدا/ ۱۹۹۲مام نسائی نے کہابی قوئ نہیں ہے۔

سندیس اسحاق بن ابراہیم آئینی ہے، قبال البوحات مرابت احمد بن صالح لا یسرضاہ و قال البخاری فی حدیثہ نظر و قال النسائی لیس بثقة قال الازدی اخسطاء فی الحدیث، قال ابن عدی ضعیف، قال ابن حبان یخطی قال الازدی اخسطاء فی الحدیث، قال ابن عدی ضعیف، قال ابن حبان یخطی قال الحاکم ابو احمد فی حدیثه المناکیر قال البزام اضطرب حدیثه (تہذیب التهذیب صما/۱۳۳ المخصار کیاب الفعفاء لا بن الجوزی صما/ ۹۷) تمام ذکور، عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابوحاتم نے کہا میں نے احمد بن صالح کود یکھاوہ اس سے خوش نہیں تھے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا اس کی حدیث میں نظر ہے، نمائی نے کہا یہ قیہ نہیں ہے، از دی نے کہا اس نے حدیث میں خطاکی ہے، ابن عدی من نظر کے نمائی نے کہا یہ فیہ ہے، ابن عدی میں اضطراب ہے۔ نمائی مدیث میں اضطراب ہے۔ میں منا کیر ہیں، بردار نے کہا اس کی حدیث میں اضطراب ہے۔ میں منا کیر ہیں، بردار نے کہا اس کی حدیث میں اضطراب ہے۔

سطور بالا سے بیہ بات ظاہر ہے کہ سند میں مذکور راوی اسحاق بن ابراہیم الحنینی انتہائی سخت مجروح ہے اور اس کی روایت قابلِ اعتما ونہیں تو جب سند کا ابطال مجروح بجرح مفسر ہے جس کی وجہ سے لائق استناد نہیں بلکہ قابل ردّ ہے، نیز امام ایوب جو کہ تختیانی ہیں وہ تو حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔ دیکھئے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء عبہ ۱۹۳)

الجمد للدرب العالمين! مؤرخ فسوى كى كتاب المعرفه والتاريخ جلد دوم كى وه اسناد جن ميس حضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمه برطعن مذكور بيس اصول وضوابط كى روشني ميس ان كي مفصل جوابات كلمل بو گئے بيس اور ان كى اسنادى حيثيت واضح كى گئى ہے، فسوى صاحب كا ايك اعتراض بھى حضرت امام برصح ثابت نه بوسكا۔

طرف آرہے ہیں تو ایوب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ کہیں ہے کہا والا ہماری طرف نہلوٹ آئے۔ (کتاب المعرف صدیا/291) جواب:

سندمیں فدکورراوی سعید بن عامرانضبی اگرچہ ثقہ ہے کین امام ا**بوحاتم نے** فرمایا'' و کان فی حدیثیہ بعض الغلط'' (تہذیب التہذیب ص۲/۳۱۲) کداس کی حدیث میں بعض غلطیاں ہوتی ہیں۔

نيزسنديس فركورسلام بن اليمطيع ب، جوكهضيف باس كمتعلق "قال ابن حبان كثير الوهم لا يجوز الاحتجاج به اذا إنفرد"

(كتاب الضعفاء لابن الجوزي صريام)

قال ابن عدى ليس بمستقيم الحديث قال ابن حبان كان شئ الاخذ لا يجوز الاحتجاج به اذا انفرد قال الحاكم منسوب على الغفلة و سوء الحفظ) (تهذيب الجذيب صرم/٣٢٧)

ندگورہ عبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ ابن حبان نے کہا بیر کثیر الوہم ہے (لیخی بہت زیادہ وہمی ہے ) اس کے ساتھ احتجاج پکڑنا (لیعنی دلیل پکڑنا) جائز نہیں ہے جب کہ بیر منفر دہو، ابن عدی نے کہا اس کی حدیث مضبوط نہیں ہے، ابن حبان نے کہا اس کے ساتھ دلیل پکڑنا جائز نہیں ہے جب کہ بیر منفر دہو، حاکم نے کہا بیراوی غفلت اور گندے حافظے کی طرف منسوب ہے۔

فركوره وضاحت سے بير بات واضح ب كه سطور بالا ميں فركورسند انتالًا

### سندنمبر1

امام بخاری نے کہا سامیں نے اساعیل بن عرعرہ ہے وہ کہتے کہ ابوحنیف نے کہا جم کی عورت ہماری طرف آئی ، اس جگہ میں اس نے ہماری عورتوں کو ادب سکھایا۔
(تاریخ صغیرصہ ۱/۲۳مطبوعہ بیروت لبنان)

نوٹ: جہی فرقد ایک گمراہ فرقد تھا ، اس سند میں اعتراض بید کیا گیا ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے گھر والوں کوایک بدعقیدہ عورت تعلیم کرتی تھی۔

#### بواب:

اس ذکورسند میں واقع راوی اساعیل بن عرعرہ نے نہ تو اپنا ساع امام الوصنيف ے ذكركيا ب نتخديث، بكدلفظ (قال) كماكا استعال كيا ہے جس سے س بات واضح ہوتی ہے کہ بیاساعیل بن عرعرہ ، امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کا ہم عصر نہیں ہے بلكه بعد كاب، تو يقيناً يهال براساعيل بن عرعره اورحضرت امام صاحب ابوحنيفه عليه الرحمه کے درمیان واسطہ ہے جوسا قط ہے تو بیروایت ہی منقطع ہے تو پھراس روایت ا الم الوحنيف يراعتراض كرنا بالكل ناانصافى ب، توجس مخص في امام الوحنيف رضى الله عنه كود يكها نبيس ، ملانبيس ياس نبيس بيشا آپ سے يجھ سنا بى نبيس ، اس كى بات امام صاحب عليه الرحم كے بارے ميں كس حد تك درست ہے؟ فيصله قار كين ير-لچراساعیل بن عرعره کا ترجمه بھی مجھے ان کتب میں نہیں ملا ، چنانچہ تہذیب الکمال ، تهذيب التهذيب، تقريب، ميزان الاعتدال، لسان الميز ان، كتاب الضعفاء لابن الجوزي، تاريخ صغيرللخاري وغيره ميں۔ حضرت امام بخاری علیه الرحمه کی تاریخ صغیر جلد دوم میں امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه پر مذکورطعن کامفصل جواب

# امام ابوحنیفہ کے علم وفقہ کے بارہ میں آئمہ کرام کے ارشادات

امام محدث فقید قاضی ابوعبدالله حسین بن علی صمیری حفی متوفی ۲۳۲ نے اپنی کاب اخبار البی حفیفہ واصحابہ میں بسند خود فرمایا ہے ، خبر دی جمیں ابوالقاسم عبدالله بن (محمد) المعدل نے کہا بیان کیا ہم ہے مکرم نے کہا بیان کیا ہم ہے احمد نے کہا سنا میں نے ابونھر بشر بن حارث ہے وہ کہتے سنا میں نے عبدالله بن واؤد ہے وہ کہتے ہیں ''لایت کسد مدی ابسی حسیفہ الا احد سی جلین اما فاسد لعلمه و اما جاھل بالعلم لا یصرف قدس حملته '' (اخبار البی حفیفہ صریم ۵ مکتبہ عزیز بیشجاع آباد) یعنی عبدالله بن واؤد نے فرمایا ، ابو حفیفہ پراعتراض کرنے والے یا تو جاہل ہیں یا حاسد امام صمیری ، امام سفیان کافر مان نقل کرتے ہیں :

خبردی ہم کوابوالقاسم عبداللہ بن محد حلوانی نے کہابیان کیا ہم ہے مکرم نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن محد حلوانی نے کہابیان کیا ہم سے مکرم نے کہابیان کیا ہم سے اوقیم نے کہابیان کیا ہم سے اوقیم نے کہاسنا میں نے سفیان سے وہ احمد بن محمد بن محمد نے کہاسنا میں نے سفیان سے وہ کہتے تھے ابو حذیفہ فی العلم محمود ۔ کہم میں ابو حذیفہ سے حسد کیا گیا ہے۔

(اخبار ابو حذیفہ واصحابہ صہ ۵)

نیزامام صمیری علیه الرحمه بسندخود عبدالله بن دا و دکا فرمان نقل کرتے ہیں: خبردی ہم کوابوحف عمر بن ابراہیم المقری نے کہابیان کیا ہم سے مکرم ابن تو قارئین پرواضح ہو گیا ہوگا کہ اس منقطع روایت میں جو پچھ مذکور ہے مخص ہے۔

### سندنمبر2

امام بخاری علیہ الرحمہ نے فر مایا سنا میں نے حمیدی ہے وہ کہتے کہ ابو حنیفہ
نے کہا میں مکہ (المکرّمہ) آیا تو میں نے تین سنتیں ایک تجام سے سیکھیں۔ جب میں
اس کے سامنے بیٹھا تو اس نے کہا منہ قبلہ کی طرف کر واور سرکے دائیں جانب سے اس
نے شروع کیا اور پہنچا طرف دو ہڈیوں کے حمیدی نے کہا ایسا آ دی جس کے پاس
رسول اللہ تکا الیہ گا گی سنن نہیں ہیں نہ آپ کے صحابہ کی مناسک جج میں اور اس کے سوامیں
، تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں مثلا نماز ، زکو ق ، وراثت ، فرائض میں اس کی تقلید کیے کی
جاسکتی ہے؟

(تاریخ صغیر للمخاری صدی / ۲۱)

امام حمیدی علیہ الرحمہ کا بیر کہنا کہ ابو حنیفہ کے پاس سنت رسول اور سنت صحابہ خہیں ہے، یہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے اصل میں امام حمیدی علیہ الرحمہ جو کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے کبار شاگر دوں میں شامل ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو نہ قانہ ہی ان ہے کچھ سنا اور نہ ہی ان کی مجلس میں حاضر ہوئے بلکہ حمیدی علیہ الرحمہ کا زمانہ امام ابو حنیفہ سے بچھ متا خر ہے ۔معلوم ہوا کہ امام حمیدی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان انقطاع ہے، اس کی وجہ سے بینج ربھی قابل رد ہے اور لائق استناد نہیں ہے

### نزام صيرى امام ابويوسف كافرمان فقل كرتے مين

بندخود، خردی ہمیں عبداللدین محد نے کہابیان کیا ہم سے مرم نے کہابیان کیا ہم سے مرم نے کہابیان کیا ہم سے مرم نے کہابیان کیا ہم سے عبدالو ہاب بن محد نے کہاسا میں نے یکی بن آثم سے کہا کان ابویوسف افاسئل عن مسألة اجاب فیہا و قال هذا قول ابی حنیفه و من جعله بینه و بین مربه فقد استبرأ لدیده (اخبارالی منیفه صد ۲۵۷۷)

جب ابو یوسف ہے کوئی مسئلہ پوچھاجا تا تھا، وہ اس کا جواب دیتے اور کہتے تھے بیرقول ابوطنیفہ کا ہے اور جوشخص ابوطنیفہ کواپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھے گا تو اس نے دین کو بَری کرلیا۔

### امام ميرى عليدالرحمد يوسف بن خالد كافر مان فقل كرتے بين:

صرف رجمه ربى اكتفاكياجاتا ہے:

بحذف سند: على بن مدین نے کہا میں نے یوسف بن خالد سمتی سے سنا کہ بھرہ میں ہم بتی کے پاس بیٹے ہ کورہ میں ہم بتی کے پاس بیٹے تھے اور جب ہم کوفہ آئے تو ابو حنیفہ کے پاس بیٹے کہاں سمندر اور کہاں پانی کی نالی جس نے بھی ان کو ( یعنی ابو حنیفہ کو ) دیکھا ہے وہ یہ بات نہیں کہ سکتا کہ اس نے ان کا ( یعنی ابو حنیفہ کا ) مثل و یکھا ہے علم میں ان کیلئے کوئی مشکل نہیں اور ان سے کیا جا تا تھا۔ (اخبار الی حنیفہ واصحا بہ تصمیر می محدث صریم ۵) خطیب بخدا دی علیہ الرحمہ خلف بن ابوب کا فرمان:

صرف ترجمہ پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، خلف بن ایوب نے کہا کہ اللہ تعالی فرت محر مصطفیٰ عَالَیْم کی کو عطا کیا اور آپ ہے آپ کے (مقدس) اصحاب رضی

احمد نے کہابیان کیا ہم سے عبدالوہاب بن محمد المروزی نے کہاستا میں نے احمد بن حمید سے وہ کہتے بیان کیا مجھ سے محمد بن السقر نے سنا میں نے عبداللہ بن واؤد سے ،عبداللہ بن واؤد نے کہا'' امراد الاعمش الحج فقال من همناً یذهب الی ابی حنیف می مکتب لنا مناسك الحج ۔۔۔(اخبارالی حنیف می ۵)

اعمش نے ج کا ارادہ کیا تو کہا کہ یہاں کوئی ایسا ہے کہ وہ ابو حذیفہ کے پاس جائے اور ہمارے لئے ج کے مناسک کھوالائے۔

(نوٹ) اعمش اپنے دور کے امام المحد ثین تھے، گرمناسک جج لکھوانے کیلئے تمنا کر رہے ہیں کہوئی امام ابوصنیفہ سے کھوا کر مجھے دے۔

امام ميمرى عليدالرحمه بسندخودامام شعبه كافرمان فل كرتے بين:

خبروی جمیس عمر بن ابراجیم نے کہا بیان کیا ہم سے مرم نے کہا بیان کیا ہم
سے احمد نے کہا بیان کیا ہم سے نفر بن علی نے کہا ہم شعبہ کے پاس تھے، آپ کو کہا گیا
کرا یوصنیفہ کا وصال ہو گیا، تو آپ نے سن کر پڑھا ''انسا للہ وانا الیہ ساجعون ''اور
کہا''لف د طفئ عن اعل اکوفہ بضوء نوس العلم اصا انہم لا یرون مثلہ ابدا ''
(اخباس ابی حنیفہ للصیموی صه 2)

کہ اہل کوفہ سے علم کے نور کی روشی بجھ گئی جان لو کہ اب اہل کوفہ ان کامثل بھی نہ دیکھیں گے۔

جب اعمش سے کوئی مسلہ پوچھاجا تا تھاوہ کہتے تھے اس حلقہ میں جاؤیعنی ابوحنیفہ کے حلقہ میں۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ کی میزان الاعتدال وتذکرۃ الحفاظ اورامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ

Manager and the Artist States -

Alath made with the

الله عنهم كوملا پھران سے تابعين كواوران سے ابوحنيفه اوران كے ساتھيوں كوملا،اب چاہےكوئى خوش ہويا تاراض\_( تاریخ بغدادصه ۳۳ )

قارئین پر واضح ہوگیا ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسی عظیم علمی شخصیت ہیں اور کتنے محدثین ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں اور ان کے فیض سے مستفیض و مستفید ہیں، طوالت کے خوف سے انہیں اقوال پراکتفا کرتا ہوں۔

The first of the state of the s

the said of the sa

#### وٺ

امام ابن عدی کی کامل میں جتنے بھی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پراعتر اضات بن ان کے کمل ومفصل جوابات ای کتاب کی ابتداء میں ہی لکھ دیئے گئے، وہیں پر ملاحظ فرمائیں ان شاء اللہ تعالی منصف مزاج کیلئے کافی تسلی پخش مواد موجود ہے۔

### نزامام ذمبي عليه الرحمه لكصة بين

نعمان بن ثابت بن زوطی ابوحنیفه کوفی امام اهل الرای ضعفه النسائی من جهة حفظه ، وابن عدی ، وآخرون و ترجمه له الخطیب فی فلین من تأریخه وا ستوفی کلام الفریقین معدلیه و مضعفیه - (میزان الاعتدال می ۲۲۵/۳۷)

یعن نعمان بن ٹابت کوفی اہل رائے کے امام ہیں۔
نسائی نے ابو حنیفہ کو جہت حفظ سے ضعیف کہا ، اور ابن عدی نے اور کئی
دوروں نے اور خطیب نے اپنی تاریخ ہیں (امام) ابو حنیفہ کا ترجمہ دو فصلوں میں کیا
ہاکہ میں آپ کو ضعیف کہنے والوں کا بیان ہے، دوسری میں آپ کی تحد میل کرنے
والوں کا بیان ہے اور دونوں فریق کا پورا پورا کلام ذکر کیا ہے۔

واب:

ندکورہ عبارت میں بھی امام ذہبی نے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق اپنا کی خیال ظاہر نہیں کیا، بلکہ ایک نسائی کی طرف سے بیان کیا ہے کہ نسائی علیہ الرحمہ کا مقط پرطعن کرتے ہیں اور دوسرااین عدی کا، تیسرا بغیرنام المام حب علیہ الرحمہ کے حفظ پرطعن کرتے ہیں اور دوسرااین عدی کا، تیسرا بغیرنام

امام ذہبی علید الرحمہ یقینا جرح وتعدیل کے مسلم امام بیں اور اساء الرجال بیں ان کی بات معتبر ہے۔ امام ذہبی علید الرحمہ میزان الاعتدال بیں اساعیل بن حماد کر جمہ لکھتے ہیں۔ است معتبر ہے۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ میزان الاعتدال میں اساعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت کوفی ، عن ابید عن جدہ قال ابن عدی ثلاثت مضعفاء (میزان الاعتدال صدا / ۲۲۲)
ابن عدی نے کہا تینوں ہی ضعیف ہیں: یعنی اساعیل بھی ، حاد بھی اور نعمان یعن ابوضیفہ بھی۔ ابوضیفہ بھی۔

#### جواب:

کی کوفقط میکہنا کہ بیضعیف ہے لیعنی جواسبابِ جرح ہیں وہ کسی راوی میں بیان کے بیٹر کہنا کہ بیضعیف ہے میہ جہادراصول کا طے شدہ قاعدہ ہے کہ جرح مبہم مردود ہے، قابلِ قبول نہیں ہوتی۔

تو امام ذہبی علیہ الرحمہ نے جو جرح بیان کی ہے وہ مہم ہے جو کہ طے شدہ اصول کے مطابق مردود ہے، نیز ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنا یہاں کوئی خیال ظاہر نہیں کیا بلکہ یہ مہم مردود جرح بھی انہوں نے امام ابن عدی علیہ الرحمہ کے حوالے سے بیان کا ہے، تو یہ جرح بھی باطل ٹابت ہوئی۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

لئے اور کئی حضرات کا۔ چوتھا خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کا کہ خطیب نے دوفصلیں قام کی ہیں ایک میں امام کی تعدیل بیان کرنے والوں کا بیان اور ایک میں امام کی تضعیف الغير (تاريخ بغداد،صمما/٣٣٧) بیان کرنے والوں کا بیان ہے۔

> امام ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنا کوئی قول یہاں بھی ذکر نہ کیا البتہ جبالم ابوصنیفه علیه الرحمه کا نام اس میں ذکر کیا ہے تو (امام اہل الرای) کہ کرذ کر کیا ہے۔ امام ذہبی علیہ الرحمد نے اپنا فیصلہ حطرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمد کے بارب کیا دیا ہے وہ اپنے تذکرۃ الحفاظ میں بیان کر دیا ہے جو چند سطور کے بعد قار کین کا فدمت میں پیش کرتے ہیں۔

امام نسائی علید الرحمه کا تشدده شهور ب که جرح کرنے میں حد سے گزرجاتے بی، (ملاحظ فرمائیس ابکارالمنن ، ازمبارک پوری غیرمقلد)

نيزامام نسائى عليه الرحمه نے حضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمه كا زماندنه بإيان ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نہ حضرت امام کودیکھا نہ حضرت امام ہے کچھٹا، فر جس مخص نے حضرت امام کو دیکھا تک نہیں زمانہ ہی نہ پایا ، اس کے مقابلہ میں ا حضرات جوحضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه کے ہم عصر ہیں ، پاس بیٹھے اور حضرت امام و یکھا حضرت امام سے کچھ سنا یقیناً ان کی شہادت ایسے مخص ہے کہیں زیادہ معتبروزلی

چنا نچ خطیب بغدادی علیه الرحمد نے اپن تاریخ میں سندخود بیان کیا ؟ كرابن عييزكم عقرانما مقلت عيني مثل ابي حنيفه "كميرى المحول ابوحنیفه کی مثل نه بکھا۔

ابن المبارك يقول كأن ابوحنيفه آية فقال له قائل في الشريا ابا عبدالرحمن او في الخير فقال اسكت يا هذا فأنه يقال غاية في الشر وآية في

این المبارک کہتے کہ ابوصنیفہ ایک نشانی ہیں کہنے والے نے کہا کیا خیر کی نشانی یا شرکی تو این المبارک نے فرمایا اے مخص آیة خیرمیں ہوتی ہے اورشر کیلیے غایت کہاجا تا ہے۔ خطیب نے بسند خود بیان کیا ہے کہ ابو یکیٰ الحمانی کہتے تھے کہ میں نے الوهنيفد سے بہتر کوئی نہيں ويکھا۔

> ابوبكر بن عياشُ كهتے تھے: ابوحنيفه افضل اہل زمانه، كە ابوھنىفدائي زمانے كے لوگوں سے افضل ہيں۔

(تاریخ بغدادصه ۱۱/۳۳۷)

ابوبكرين عياش كالفاظ پر ذراغور كرو، كه ابوحنيفه اين زمانه والون ع أفضل بين، ذراد یکھوتو سہی کہ امام کے زمانہ میں کیسے جلیل القد رعظیم الشان محدثین ، مجتهدین آئمہ كرام موجود تھے۔ مرآب ان سب سے افضل ہیں۔

نز خطیب بیان کیا ہے کہ کی بن ابراہیم نے کہاا بوحنیفہ "کان اعلم اهل زمانه "کم الرهنيفدات زمانے كسب سے براعكم والے ہيں۔

(تاریخ بغدادصه۱۱/۳۳۵)

وكيع كہتے ہيں كميں كى ايسے خص فينيں ملاجوابوصنيف فقدين براہو ا کی بن سعید قطان کہتے ہیں اللہ کی قتم ہم جھوٹ نہیں کہتے ہم نے ابو حذیفہ کی رائے سے کی کی بہتر رائے نہیں سی ،اور ہم نے ابو حذیفہ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔ یعنی امام ابوصنیفہ تقد تھے وہ وہی صدیث بیان کرتے تھے جوان کوانچھی طرح ا یاد ہوتی اور جو صدیث ان کو یا د نہ ہوتی تھی تو وہ اس کو بیان ہی نہ کرتے تھے۔ حافظ ابن ججرعسقلانی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں کہ صالح بن مجمد اسدی امام کی بن معین سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ صدیث میں ثقتہ تھے۔

(تہذیب التہذیب صد)
الم ابن جرکی علیہ الرحمہ حضرت امام یکی بن معین علیہ الرحمہ سے اس طرح نقل فرمات
بی که 'ک ان شقة صدوقا فی الفقه والحدیث مامونا علی دین الله ، (الخیرات الحمان صدام ) کہامام ابو حنیفہ فقہ اور حدیث میں تقد صدوق بیں اور اللہ تعالیٰ کے دین میں قابل اعتاد مامون تھے۔

نیز امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ امام عبدالله بن احمہ الدور قی علیہ الرحمہ کے طریق سے بیان کرتے ہیں کہ امام بی بن بن معین سے حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں پوچھا گیا اور میں من رہاتھا تو یجیٰ بن معین نے فر مایا کہ ابوحنیفہ ثقہ تھے میں نے کسی سنا کہ کسی ایک نے بھی ان کی تضعیف کی ہو ( یعنی ضعیف کہا ہو ) اور بیشعبہ بین حجاج ہیں جوان کی طرف لکھ رہے ہیں کہ وہ حدیث بیان کریں اور ان کو عمر دے ہیں اور شعبہ ہیں۔

(الانقاءصه ١٢٤، الجوابر المضيه صدا/ ٢٤)

نزامام ابن جرکی شافعی علیه الرحمه الخیرات الحسان میں لکھتے ہیں: کرامام یجیٰ بن معین علیه الرحمہ سے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی سے ان کی تضعیف نہیں تی۔ (تاریخ بغدادصه ۱۳۵/۳۳) یخی بن معین کہتے ہیں کہ یخی بن معیداہل کوفہ کے قول پرفتو کی دیتے تھے۔

(تاريخ بغدادصه ۱/۲۳۲)

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه امام على بن مديني عليه الرحمه عن اقل بين كمظ بن مديني عليه الرحمه عن اقل بين كمظ بن مديني عليه الرحمه في المرحمة ف

امام ابوزكريا يجيىٰ بن معين عليد الرحمدے جب بو چھا گياكد ابو حنيف كأن يصدق في الحديث ؟ قال نعم صدوق ، (جامع بيان العلم صدال ١٢٩/)

کیا ابو حنیفہ حدیث میں ہے تھے؟ تو یکیٰ بن معین نے فرمایا کہ ہاں وہ سے تھے، جبناب احمد بن محمد بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام یکیٰ بن معین علیہ الرحمہ سے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بوچھا تو فرمایا ف ق ال عدل ثقة ما ظنت بسن عد له ابن المبائرت وو کیع ۔۔۔ (منا قب کردری صدا/ ۹۱) تو یکیٰ بن معین نے کہا کہ ہاں ابو حنیفہ عادل اور ثقہ تھے، جن کی تعدیل امام عبداللہ بن مبارک اور وکیع کریں ان کے بارے میں تیراکیا خیال ہے؟ خطیب بغدادی بند خود بیان کرتے ہیں کہ امام یکیٰ بن معین نے فرمایا دور کے اسے خطیب بغدادی بند خود بیان کرتے ہیں کہ امام یکیٰ بن معین نے فرمایا دور کے اس

خطيب بغدادى سندخود بيان كرتے بيل كمام يكي بن معين فرمايا " كاسكا ابوحنيفه ثقة لا يحدث بالحديث الا ما يحفظ ولا يحدث بمالا يحفظ " (تاريخ بغدادص ١٩٩/١٣)

### (الخيرات الحسان صهرس)

قار ئين پرواضح ہوگيا ہوگا كہ امام الائمہ حضرت ابوطنيفہ رضى اللہ عنہ كى توثق كرنے والے كئے آئمہ كرام ہيں ، اور كيے جليل القدرامام ہيں امام عبداللہ بن مبارك عليه الرحمہ ، امام على بن مدينى عليه الرحمہ ، امام وكيع بن جراح عليه الرحمہ ، امام يكيٰ بن معين عليه الرحمہ في المام سفيان تورى عليه الرحمہ وغيرہ اورامام يكيٰ بن معين عليه الرحمہ فقة في الحديث فر مايا اور نيز به بھى فر ماتے ہيں كہ ميں نے كسى ہے بھى نہيں سنا كہ ال نے امام ابوطنيفہ عليه الرحمہ كوضعيف كہا ہواس كا صاف مطلب بيہ ہے كہ امام يجیٰ بن معين عليه الرحمہ كوضعيف كہا ہواس كا صاف مطلب بيہ ہے كہ امام يجیٰ بن معين عليه الرحمہ كے دورتك امام ابوطنيفه عليه الرحمہ كوكوئى ضعيف كہنے والانہيں تھا۔

توام منسائی علیہ الرحمہ کی جرح کا ابطال واضح ہوگیا جو انہوں نے "مس حجہ قد الحفظ "امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابن عدی اور میہ جوامام ذہبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابن عدی اور کئی دوسروں نے امام ابوحنیفہ کوضعیف کہا ہے تو ابن عدی کے اعتراضات الحمد للداس کتاب کی ابتدائی امام ابن عدی کے اعتراضات کے جوابات سے ہوتی ہے۔ جراعتراض کا جواب مفصل مدل وہیں پر ملاحظہ فرما کیں۔

نیز ابن عدی علیہ الرحمہ کے اعتراضات کے جوابات کے بعد امام عقیلی علیہ الرحمہ کی ضعفاً ، کبیر میں جو حضرت امام علیہ الرحمہ پراعتراضات ہیں پھران کے جوابات مفصل درج ہیں اس کے بعد امام ابن حبان علیہ الرحمہ کی کتاب المجر وحین کے اعتراضات کے مفصل ومدل جوابات مذکور ہیں اس کے بعد مؤرخ فسوی کی کتاب المعرفہ والتاریخ کے جوابات ہیں، پھر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی تاریخ صغیر کے اعتراضات کے جوابات ہیں، پھر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی تاریخ صغیر کے اعتراضات کے جوابات ہیں اب جبکہ میزان الاعتدال کے بارے میں گفتگو حاضر ہے۔

نیزامام ذہبی علیہ الرحمہ نے جو بیفر مایا ہے کہ خطیب علیہ الرحمہ نے حضرت ام ابوہ نیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں دوفصلیں لکھی ہیں ایک میں حضرت امام علیہ الرحمہ کے ضعیف کہنے والوں کا بیان اور ایک میں حضرت امام علیہ الرحمہ کے تعدیل کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔

نیز خطیب علیہ الرحمہ نے جو حضرت امام کے فضائل بیان کیے ہیں وہ بھی کمال کے بیان کیے ہیں، خطیب کے ہم زمانہ اور بعد میں آنے والوں نے اس سے بہت بیان کیا ہے اور خطیب کے اس فضائل والے باب کو قبول کیا ہے ، بخلاف دوسرے باب کے کہ جس میں حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ پراعتر اضات مذکور ہیں، بعد میں آنے والوں میں سے بہت سے حضرات نے خطیب کے اس باب کو جو حضرت امام علیہ الرحمہ کے طعن پر مشمل ہے کورد کر دیا ہے بلکہ کئی حضرات نے تو مستقل طور پر امام علیہ الرحمہ کے طعن پر مشمل ہے کورد کر دیا ہے بلکہ کئی حضرات نے تو مستقل طور پر خطیب کے رد میں کاملی ہیں۔ مثلا علامہ تحدث مؤرخ ابن نجار علیہ الرحمہ نے جو تاریخ بغیراد کا ذیل کامل ہیں ایک مکمل جلد خطیب کے رد میں لکھا جو اس نے حضرت امام پر اعتر اضات کیے۔

امام ابن الجوزی علیه الرحمہ کے نواسے نے ایک عمل کتاب خطیب کے ردمیں کھی۔ (السہم المصیب) اور ابن حجر کی علیہ الرحمہ نے تو الخیرات الحسان میں صاف فرمایا ہے کہ خطیب کی تاریخ بغداد کی وہ سندیں جن میں حضرت امام ابو حفیفہ علیہ الرحمہ پرطعن بیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ (الخیرات الحسان صہ ۱۰ مطبوعہ بیروت لبنان) اور بھی کئی حضرات نے خطیب بغدادی کی اس فصل کا رد بلیخ کھا ہے جس اور بھی کئی حضرات نے خطیب بغدادی کی اس فصل کا رد بلیغ کھا ہے جس سے یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ بعدوالے حضرات کی نظر میں خطیب کی وہ فصل جو اس

نے حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طعن پر کھی ہے قابل رد ہے، اور انہوں نے امام کی فضائل و مناقب والی فصل کو قبول کیا ہے، ماضی قریب کے محقق العصر محدث مؤرخ علامہ کوٹری علیہ الرحمہ نے بھی خطیب کے اعتر اضات کے جوابات پر ایک بہت نفیس کتاب کھی ہے (تا نیب الخطیب ) علامہ موصوف نے پوری دیا نتداری کے ماتھ خطیب علیہ الرحمہ کے جراعتر اض کا مفصل و مدل جواب تحریر کیا ہے جو کہ قابل دید ہے اور لائق ستائش ہیں۔

پھریہ بات بھی قابل غور ہے کہ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے بعد جوآئمہ اساءالرجال میں انہوں نے خطیب کے حوالہ سے امام اعظم رضی اللہ عنہ کی تعریف و توصيف تونقل كى بي اليكن جوباب امام صاحب عليه الرحمه برطعن وتشنيع والا باس ے کچھ بھی نقل نہیں کیا۔اگر کیا ہے تو بعد میں اس کار دبھی کر دیا ہے،مثلاً امام ذہبی علیہ الرحمة أمام ابن حجرعسقلاني عليه الرحمة امام صلاح الدين خليل صفدي عليه الرحمة علامه ابن خلكان عليه الرحمه علامه معانى عليه الرحمه علامه ابن نجار عليه الرحمه وغيرتهم ان آئمه كرام نے خطیب علیدالرحمد کے جرح والے باب سے حضرت امام اعظم علیدالرحمد کے متعلق كجه بهى قبول نبين كيا بلكه صرف اور صرف حضرت امام صاحب عليه الرحمه كي تعريف و توصیف پر ہی اکتفا کیا ہے، خاص طور پر امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں حضرت امام موصوف عليه الرحمه كي تعريف وتوصيف عي بيان كي إورجرح كاايك کلمہ بھی خطیب وغیرہ نے نقل نہ کیا ، امام ذہبی علیہ الرحمہ کے شاگر دعلا مہ صفدی علیہ الرحمه في الوافي بالوفيات ميس يمي طريقة اختيار فرمايا، جس سے يه بات روز روش كل طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان آئمہ اسلام نے خطیب کی جرح کو جو اس نے الم

ابو صنیفہ علیہ الرحمہ پر کی ہے اس کو عملا مستر دکر دیا ہے اور تعریف وتو یُق والے باب نقل کر کے گویا عملا اس کی تائید کر دی ہے اس طرح قاضی القضاۃ ہم الدین ابوالعباس علامہ ابن خلکان جو کہ 681 ہجری میں متوفیٰ ہیں آپ نے وفیات الاعیان صد 656 تا 458 جلد 5 تک امام صاحب علیہ الرحمہ کا تذکرہ کیا ہے ۔ جس میں باقاعدہ خطیب کے حوالے سے امام صاحب علیہ الرحمہ کی تعریف وتو صیف بیان کی ہاتا عدہ خطیب کے حوالے سے امام صاحب علیہ الرحمہ کی تعریف وتو صیف بیان کی ہے گئین جرح کا ایک لفظ بھی خطیب سے نقل نہ کیا۔ بلکہ صد 66/56 پر خطیب کا ان الفاظ میں رد کرتے ہیں کہ آپ کے مناقب اور فضائل بہت ہیں ، خطیب نے اپنی تاریخ میں ان میں سے بہت کا ذکر کیا ہے چھران باتوں کا ذکر کیا ہے جن کا چھوڑ نا اور تحفظ میں ان سے بہلو جی کرنا زیادہ مناسب تھا ، اس قتم کے امام کے دین ، تقویٰ اور تحفظ میں شک نیا جاسکتا۔

ندکورہ بالا مطور میں علامہ ابن خلکان علیہ الرحمہ نے خطیب کی ان تمام باتوں کورد کردیا ہے جواس نے حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے متعلق نا مناسب با تمیں نقل کی جیں بلکہ اس طرح امام ابن خلکان علیہ الرحمہ نے اشارہ فرمایا کہ ان باتوں کا ذکر بھی خطیب کونہ کرنا جا ہے تھا، چہ جائیکہ وہ ان کوفقل کرتا۔

ای طرح علامه محدث مجتهدامام ابن حجر مکی شافعی علیه الرحمه نے الخیرات الحسان مترجم بین فصل نمبر ۳۹ کے تحت صه ۳۷ پرارشاد فرمایا۔

علامہ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے جو کچھٹل کیا ہے اس سے مرادان کی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی تنقیص شان نہیں بلکہ مؤرخین کی عادت کے مطابق ہر قبل و قال رطب ویابس کو جمع کرنا ہے، اس کی دلیل سے ہے کہ خطیب علیہ الرحمہ نے پہلے كونكه ايسامام كردين ،تقوى ، تحفظ ميں شك نبيں كيا جاسكتا۔

نواب صدیق حسن خال بھو پالی نے بھی خطیب کے جرح والی باتوں کو جو اس نے حضرت امام پر کی ہیں رد کر دیا ہے اور خطیب نے جوامام کے فضائل ومنا قب بیان کیے ہیں ان کوقبول کیا ہے۔

علامه زرقاني كاارشاد

ای لیے علامہ محدث مؤرخ امام محمد بن عبدالباقی زرقانی علیہ الرحمہ نے شرح زرقانی علیہ الرحمہ نے شرح زرقانی علی المواہب صدا/ ۱۹۲ پرخطیب بغدادی علیہ الرحمہ کو المسحنت فی علیلہ و اسنادہ قرار دیا ہے۔ یعنی سندوں اورعِلل کے بارے میں حدے گزرنے والا۔

محدث علامها بن نجار عليه الرحمه

ا بنى تصنيف كتاب الروعلى الخطيب كم ١٣٣١ برارشا وفرمات بي كـ "قال ابس الحوزى انبأنا ابوزم عة طأهر بن محمد بن طأهر المقدسي عن ابيه قال سمعت اسماعيل بن الفضل القوسي ، وكأن من اهل المعرفة بالحديث يقول ثلاثة من الحفاظ لا احبهم لشدة تعصبهم و قلة انصافهم الحاكم ابوعبدالله و ابو نعيم الاصفهاني و ابوبكر الخطيب \_ قلت كأن اسماعيل هذا حافظاً ثقة صدوقاً له معرفة بالرجال والمتون \_

(كتأب الرد على الخطيب صه ١٣٣١)

مادهین (لیمی تعریف کرنے والے) کے کلام کوفقل کیا ہے اس کا اکثر حصہ وہ ہے جس ے اہل منا قب نقل کرتے ہوئے خطیب علیہ الرحمہ پر اعتاد کرتے ہیں ، پھر کلام قادحین ( یعنی اعتراض کرنے والے ) اس کے نقل کی تا کہ پتل چل جائے کہ بوے ے بڑے اکا بربھی لوگوں کے حسد اور جہل ہے محفوظ نہیں رہے ،اس پر بیہ بات بھی دلالت کرتی ہےاور جتنی اسناد قدح کی ہیں وہ متکلم فیہ ہیں (یعنی ان کا ضعیف ہونا بیان کیا گیا ہے) یاان میں مجامیل ہیں ،انفاقی بات یہ ہے کہ اس جیسی سندوں ہے ( یعنی وہ سندیں جن سے خطیب بغدادی نے امام ابوصنیفہ پر جرح کی ہے ) کسی عام مسلمان كي تنقيص كرنا جائز نبيس چه جائيكه امام المسلمين كي تنقيص پراستدلال كياجات فدكوره بالاسطور سے روز روش كى طرح بيد بات روش ب كدامام علامدابن حجر مكى شافعي عليه الرحمد نے بھى تارىخ بغداد ميں مذكورہ تمام اعتراض كوجوا مام صاحب بر كئے گئے ہيں،ان كوردكرديا بي بوجهان سندول كے ضعيف ہونے كے اور حضرت امام کی امامت فی الدین مُسلّم ہونے کے۔

ای طرح غیرمقلدین و پابیه نام نهاد ابل حدیثوں کے مقدا اور ان کے علامہ فہامہ سیدصدیق حسن بھو پالی نے بھی اپٹی کتاب التاج المکلل کے صد ۱۳۳۱ پر بید کہا ہے ' وقد ذکر الخطیب فی تأمریخه منها شیاء کثیرا ، ثم اعقب ذلك بذكر ما كان الألیت تركه والا ضراب عنه فه شل هذالامام لایشك فی دیمه ولا فی وسعه و تحفظه \_\_\_

(یعنی) خطیب نے امام صاحب کے فضائل بیان کرنے کے بعد، پھھالی باتیں بیان کی ہیں جن کا چھوڑ وینا ہی لائق تھا اور ان سے پہلوتھی اختیار کی جاتی

اس تمام کا خلاصہ ہیہ ہے کہ اساعیل بن فضل جو کہ حدیث ورجال کی معرفت ر کھنے والے ہیں اور ثقة ،صدوق لینی سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تین ایسے حافظ ہیں جنہیں میں پندنہیں کرنا ، بوجان کے تعصب کرنے کے اور قلت انصاف کے ایک تو ابوعبدالله حاكم بين دوسر ابونعيم اصفهاني بين اورتيسر ابوبكر خطيب بغدادي بين مذكوره بالاسطورے دوپہر كے سورج كى طرح واضح ہے كدامام ابن نجار عليه الرحمه اور محدث اساعیل بن نضل علیہ الرحمہ کے نز دیک جن حضرات سے تعصب اور قلت انصاف کا اظہار مواہے \_خطیب بغدادی علیہ الرحم بھی ان میں شامل ہیں تو جب صورت حال الی ہے تو پھرام السلمین سیّد المجتبدین شخ الفقهاء سراج اُمت تاج المحد ثين حضرت امام ابوحنيفه رضى اللهءنه برخطيب كى جرح كسى طرح لائق التفات ہو عتى ہے، جبکہ امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی امامت فی الدین مُسلّم ہے۔ امام محدث علامتمس الدين سخاوي عليه الرحمه

فرمات بيل كه واما مااسنده الحافظ ابوالشيخ في كتاب السنة له من الكلام في حق بعض الائمة المقلدين وكذا الحافظ ابو احمد بن عدى في كامله والحافظ ابوبكر الخطيب في تأمريخ بغداد و آخرون ممن قبلهم كأبن ابي شيبة في مصنفه والبخاسى والنسائي مها كنت انزههم من ايرادة مع كونهم محتهدين و مقاصد هم جميلة فينبغي تجنب اقتقائهم فيه ، الاعلان بأبتوبيخ لمن ذم التأمريخ صه ٢٩٨ـ

اس تمام کا خلاصہ بیہ ہے کہ حافظ ابوالشیخ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب السنہ میں بعض ایسے اماموں پر جو کلام نقل کیا ہے جن کی تقلید کی جاتی ہے، اورای طرح حافظ ابن عدی علیہ الرحمہ ابن عدی علیہ الرحمہ نے اپنی کامل میں اوراسی طرح حافظ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ میں اور دوسرے حضرات نے ان سے پہلے مثلاً ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ مصنف میں اوراسی طرح امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی طرح امام نسائی علیہ الرحمہ نے کلام کیا ہے میں ان کے کلام کو پیش کرنے سے بھی بچتا تھا حالا تکہ بیتمام حضرات مجتبدین ہیں اوران کے مقاصد بھی ایسے عظر پھر بھی اس کلام میں ان کی عرصات مجتبدین ہیں اوران کے مقاصد بھی ایسے عظر پھر بھی اس کلام میں ان کی

ندکورہ بالاسطور اپنے مدلول میں واضح ہیں کہ امام ابن عدی امام خطیب بغدادی امام بخاری امام نسائی وغیر ہم علیہ الرحمہ نے جومقنداء پیشوا مجتبدین ائمہ میں ہے کی پر انہوں نے جرح کی ہے اس سے بچنا ضروری اور اس کی پیروی نہ کرنا ضروری ہے اس سے واضح ہوگیا، امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ پر جوخطیب وامثالہ کی جرح ہو مبالکل لائق النفات نہیں اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ امام محدث حافظ محمد یوسف صالحی شافعی میں افعالی شافعی شا

جوكه 942 متوفى بين، فرمات بين كن ولا تغتر بما نقله الحافظ ابوبكر بن ثابت السخطيب البغدادي مما يخل بتعظيم الامام ابي حنيفة مرضى الله عنه فأن السخطيب وان نقل كلام الماد حين فقد اعقبه بكلام غيرهم فشأن كتابه بذالك اعظم شيس و صام بذالك هدفاً للكباس والصغاس واتى بقا ذوس ة لا

نے بھی بہت ہی غلوے کام لیا ہے مگر ان دونوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے حفرات کی اس کا روائی کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ امام ابو حضیفہ علیہ الرحمہ کی توثیق اور جلالت شان اور عظیم فضیلت پر بھی کا اتفاق ہے، جس فضیلت کی طرف نبی کریم التفاق ہے، جس فضیلت کی طرف نبی کریم التفاق ہے، جس فضیلت کی طرف نبی کریم التفاق کی میدہ دیث اشارہ آتی ہے کہ اگر علم شریا پر بھی پہنچ جائے تو پھر بھی فارس کے پچھلوگ اس کو ضرور حاصل کرلیں گے۔ (دراسات اللہیب صہ ۱۸۹مبطو عدلا ہور)

علامہ تحم معین السندی کے فرمان سے واضح ہے کہ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے یاکسی اور نے جوامام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ پر جرح کی ہے وہ بالکل نا قابل اعتبار ہے اور جرگز لائق النفات نہیں چہ جائیکہ اس سے استدلال کر کے امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی مخالفت کی جائے۔ دوسروں کی طرح علامہ تحم معین سندی نے بھی خطیب کی جرح کوجواس نے امام ابوحفیہ علیہ الرحمہ پر کی ہے رد کر دیا ہے۔

﴿ الحمد للدرب العالمين ﴾ ئے بعد خطب بغدادی علیہ الرحمہ کی جس:

اس تمام گفتگو کے بعد خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کی جرح والی سندوں پر کلام کرنے کی ضرورت تو باتی نہیں رہتی تاہم پھر بھی اجمالی طور پر پچھ خلاصہ حاضر خدمت ہے، خطیب علیہ الرحمہ کا وہ باب جواس نے اس عنوان سے قائم کیا ہے کہ جو پچھ ایمان کے بارے میں ابوہ نیفہ سے بیان کیا گیا ہے، اس کا اجمالی طور پر جواب حاضر ہے میں حرف بحرف ذکر نہیں کروں گا، بلکہ خطیب علیہ الرحمہ کے کلام کا خلاصہ بیان کروں گا اور اس سے میرا مقصد میں کروں گا، بلکہ خطیب علیہ الرحمہ کے کلام کا خلاصہ بیان کروں گا اور اس سے میرا مقصد میں مرف طوالت سے بچنا ہے۔ اس باب کی سند نمبر ابطریق وکیع سفیان توری علیہ الرحمہ اور امام البومنی فیہ کے وال کو ترک کیا ہے۔ (تاریخ بغداد صہ ۱۳۵۲) کو اپنایا ہے اور امام البومنی فیہ کے تول کو ترک کیا ہے۔ (تاریخ بغداد صہ ۱۳۵۲)

تغسلها البحاس "(عقودالجمان صه بحواله مأتمس اليدالحاجة صه٣) اں تمام کا خلاصہ کی ہے کہ حافظ ابو بکر خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق جوان کی تعظیم کے خلاف باتیں کی ہیں ان سے دھوکا نہ کھاتا ، خطیب بغدادي عليه الرحمدني اكرچه يهله امام ابوحنيفه عليه الرحمه كي تعريف كرني والول كابيان کیا ہے تا ہم اس کے بعد دوسر بےلوگوں کی بھی باتیں نقل کی ہیں اس وجہ ہے خطیب علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کو واغدار کرلیا ہے اور بروں اور چھوٹوں کیلئے ہدف طعن بن گئے ہیں اوراس نے ایسی گندگی پھیلائی ہے جوسمندروں سے بھی نہیں دھل سکتی۔ محدث امام یوسف کی علیه الرحمد نے خطیب کی تمام جرح کواس نے حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه پر کی ہے س طرح رو کردیا ہے بلکہ ناراضکی کا اظہار بھی فرمایا اور حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه پر جرح کرنے کو گندگی قرار دیا۔ جس میں غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث وہانی حضرات کے کئی خطباء، واعظین اور مناظرین اپنے آپ کو مُلوّ ث كرتے رہتے ہيں اور حضرت امام ابو حنيفہ عليہ الرحمہ اور ان كے مقلدين كے ساتھا پنے بغض وعناد کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہدایت عطافر مائے۔

### علامه محممعين السندى

صرف ترجمہ پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ امام دارقطنی علیہ الرحمہ نے امام الائمہ ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں طعن کیا ہے اور جو حدیثیں ان کے طریق سے مروی ہیں ان کوضعیف قرار دیا ہے اور ای طرح خطیب بغدادی علیہ الرحمہ

(آين)

#### الكاجواب:

یہ ہے کہ اس کی سند میں واقع حارث بن عمیر کے متعلق امام ذہبی علیہ الرحمہ فیمیزان الاعتدال میں فرمایا کہ '' کذبہ ابن خزیمہ '' ابن خزیمہ نے اس کوجھوٹا قرار دیا ہوا ور حاکم نے کہا کہ اس نے حمیدی اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہے من گھڑت روایات بیان کی جیں اور ابن حبان نے کہا کہ یہ مضبوط راویوں ہے من گھڑت روایات بیان کی جیں اور ابن حبان نے کہا کہ یہ مضبوط راویوں ہے من گھڑت روایات بیان کرتا ہے (بیرساری کاروائی اس کذاب کی ) امام ابوحلیف علیہ الرحمہ اس ہے بری جیں۔

### سندنمبر 3

میں خطیب علیہ الرحمہ پھروہی کعبہ اور جگہ والی بات دہرائی جوسند نمبر المیں ہاں کے سند نمبر اللہ میں ہاں کی سند میں وہی حارث بن عمیر ہے جو کہ جھوٹا ہے ،محمد بن عباس الخز از سے جو کہ تمال ہے ،سند کا ابطال واضح جرح مردود ثابت ہوئی۔

### سندنمبر4

میں بھی وہی حارث بن عمیر ہے جو کہ جھوٹا ہے۔

### سندتمبر 5

میں بھی یہی حارث بن عمير ہے جو كہ جھوٹا ہے تفصيل سند نمبر الميں ہے۔

#### الكاجواب

کہ اس کی سند میں تھر بن حیوبہ ہے اور وہ ابن عباس الخزاز ہے حالاتکہ خطیب نے خود ترجمہ نبر ۱۳ اپراس کو شاہل قرار دیا ہے تو سند کا ضعف واضح ہے، پر یہ حکایت وکیج سے بیان کی ہے حالانکہ امام وکیج بن جراح علیہ الرحمہ حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے خاص شاگر دوں سے جیں جبکہ امام وکیج بن جراح علیہ الرحمہ فتو کی بھی امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے قول پر دیتے تھے جسیا کہ خود خطیب علیہ الرحمہ نو کی بھی امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے قول پر دیتے تھے جسیا کہ خود خطیب علیہ الرحمہ نو کی بھی امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے تو امام ابوصنیفہ سے کی جمد میں بیان کیا ہے اور امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکر ہ الحقاظ میں بیان کیا ہے اور امام کی مخالفت کر سکتے ہیں ، یہ متسابل راوی کا تو وکیج بن جراح علیہ الرحمہ کس طرح امام کی مخالفت کر سکتے ہیں ، یہ متسابل راوی کا کر شمہ ہے کہ شاگر دکواستاذ مکرم کے مخالف کھڑ اکر رہا ہے۔

### اس باب کی سندنمبرا

### ں کی سند میں واقع عبداللہ بن جعفر بن درستو پہ ہے حالانکہ خطیب نے خود ہی اس کا میں مول ہے جو کہ بن اساعیل ہے اگر چہ بعض الفاظ تعدیل بھی اس کیلے ام برقانی سے ضعیف ہوتا بیان کیا ہے اگر چہ برقانی کے ساتھ اتفاق نہیں کیا ، اور اس مروی ہیں مگر جرح مفسر کی وجہ سے جرح ہی مقدم ہے۔امام بخاری علیہ الرحمہ نے کا بیجرح بھی موجود ہے کہ بید چند دراہم کے بدلے میں روایت کو اس کی طرف منوب کردیتا تھا جس سے اس نے روایت کوسٹانہیں ہوتا تھا، جبیبا کہ امام این نجار المالحمد نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ خطیب نے خود اس عبداللہ بن جعفر کے زجمین ذکر کیا ہے کہ میں نے مبة الله بن حسن طبری سے سنااس نے اس کا ذکر کیا ادال کوضعیف کیا ،اور کہا کہ مجھ کو یہ بات پینجی ہے کہ اس کو کہا گیا کہ جمیس عباس دوری ے مدیث بیان کرہم مجھے درہم عطا کریں گے اور حالانکہ اس نے عباس دوری سے کھٹائی نہیں اس کے باوجوداس نے عباددوری کے حوالے سے حدیث بیان کردی ے- (تہذیب التہذیب صد۵/۵۸۱) اللب نے کہا کہ میں نے برقانی سے اس کے متعلق یو چھا تو برقانی علیہ الرحمہ نے کہا ۔ -النطیان سے جواس کی تاریخ بیان کی ہے، انہوں نے (لیعن محدثین ) نے اس کا الارکیا ہے انہوں نے کہا کہ یعقوب کا تاریخ بیان کرنا قدیما ہے پھراس نے اس ان كوكب سنام؟ (كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجار عليه الرحمه صد١٠٥) المرايام جن كى امامت فى الدين مُسلّم بجن كى ثقابت فقابت تعديل وتوثيق، الناتقوى پر بيز گارى ، مجتهدانه شان كى جليل القدرامام گواى دے چكے ، كروڑوں كى نداد میں جن کے مقلدین ہیں جن کے اصول وفروع ہیں، جن کی املا کرائی ہوئی اور المردول كوسكهائي مونى كتب موجود بين،عقائد يرجن كى اينى كتاب فقدا كبرموجود ب لمیں دین کے بنیادی عقائد کا بیان کیا ہے، موجود ہے تو پھرا سے امام کی طرف ایسی

### سندنمبر6

منکر الحدیث ابوزرعہ نے کہااس کی حدیث میں کثیر خطاہے، ابن حجرنے کہا گئے۔ عافظےوالا ہے۔ (تقریب التہذیب صد ۱۳۳۱) اورتہذیب التہذیب میں ہے کہ سلیمان بن حرب نے کہا اہل علم پر واجب ہے کہ ا اس کی حدیث ہے رُ کے رہیں ، کیونکہ بیر ثقات ہے منکر روایات بیان کرتا ہے۔الم ساجی نے کہا ہے سیالیکن کثیر الخطاء ہے۔ ابن سعد نے کہا کثیر الغلط ہے دار قطنی نے کہا ہے ثقہ لیکن کثیر الخطاء ہے۔ محمد بن نصر مروزی نے کہا گندے حافظے والا کثیر الغلط اس کی سند میں واقع عباد بن کثیر ہے جس کے متعلق امام ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں گرانہوں نے (لیعنی محدثین ) نے اس کوضعیف کہا ہے، اس لیے کہ اس نے بعقوب "ليسس بشقة وليس بشى" نه بى تقد بنى كوئى چيز -سنداورجرح دونول فلا ثابت ہوئیں۔

میں ہے کہ سعید نے سنا کدامام ابوصیف علیدالرحمہ نے فرمایا کدا گرکوئی حص اس جوتے کی عبادت کرتا ہے اور اس سے تقرب الی اللہ کا طالب ہوتا ہے تو میں ال میں کوئی حرج نہیں سمجھتا''۔ (تاریخ بغدادص ۱۳۵/ ۲۷۵)

دار قطنی نے کہا جس میں منفر دہواس میں قوی نہیں ہے۔ (کتاب الردعلی الخطیب لابن نجار علی الرحمہ صدے ۱۰۸-۱۰) قال الذہبی زور \_ یعنی امام ذہبی علیہ الرحمہ نے فرمایا یم محض جھوٹا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳۸۰/۳۸)

### سندنمبر 9

میں ابوا بحق فزاری سے بیان کیا کہ میں نے سنا ابوحنیفہ کہتے تھے کہ ابلیس اور حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک جیسا ہے۔ (تاریخ بغداد صہ ۱۳/۱۳)

ال کے ردکیلے امام صاحب اور آپ کے تلافدہ کی کتب ہی کافی ہیں، پھراس کی سند
میں مجبوب بن موئی انطا کی ہے، اس کے متعلق امام ابوداؤدعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس
کی حکایات کی طرف توجہ نہ کی جائے سوائے اس کی کتاب کے اور اس کی سند میں
ابواسحاق فزاری ہے اوروہ مشکر الحدیث ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳ ساس کی سند میں
ابن سعد نے کہا تقہ فاضل ہے لیکن اس کی حدیث میں بہت زیادہ غلطی
ہوتی ہے۔ (تہذیب المتہذیب صدا/ ۹۹)
نوٹ: کیٹر الحظاء ہوتا ہے جرح مقسر ہے اور جرح مقسر تعدیل پر مقدم ہوتی ہے، لہذا ہے
سند بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔

### سندنمبر10

میں وہی عبداللہ بن جعفر بن درستویہ ہے، جو دراہم لے کر ہرطرح کی

گٹیا حرکت کی نسبت کرنا کتنی غلط بات ہے اس کے ردکیلئے تو امام صاحب کے اصول وفروع اور امام صاحب کے شاگر دوں کی کتب کافی ہیں ، البنتہ درہم ودینار کے بدل بخنے والوں سے الی اُمید کی جاسکتی ہے کہ وہ ایسے جلیل القدر امام پر کیچڑ اُنچالیں (اللہ تعالیٰ ہدایت عطافر مائے۔۔۔ آمین)

### سندنمبر8

میں شریک ہے بیان کیا کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ نے دوآیات کا اللہ کیا ہے۔

کیا ہے (معاذ اللہ ) اس کی سند میں عبد السلام بن عبد الرحمٰ الوابصی ہے، جس کے متعلق خود خطیب نے ترجمہ نمبر 5729 میں بیان کیا ہے کہ قاضی بیجی بن المم نے الا کے کمزور فیصلوں کی بنا پر اس کو عہدہ قضاء ہے معزول کر دیا تھا، اور اس کو ضعیف فی الفقہ قرار دیا۔

الفقہ قرار دیا۔

پر اس میں شریک ہے حالانکہ خطیب نے ترجمہ 4838 میں خودال او خود بیان کیا ہے، امام ابن نجار علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خطیب نے خود بیان کا ہے کہ امام احمد بن خبال علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خطیب نے خود بیان کا ہے کہ امام احمد بن خبل علیہ الرحمہ نے فرمایا '' کہ کی القطان اس کے اس کے متعلق پوچھا گیا کہ بیخی القطان اس کوئی چرز بیان نہیں کرتے تھے۔ اور بی اس سے کوئی چرز بیان نہیں کرتے تھے۔ اور بی اس سے کوئی چرز بیان نہیں کرتے تھے۔ اور بی سے اور ابو حاتم رازی نے کہا کہ شریک سعید نے شریک کو بہت زیادہ ضعیف کہا ہے اور ابو حاتم رازی نے کہا کہ شریک ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے۔ ابو حاتم نے کتاب الجرح والتعدیل میں کہا ہے جانہ کی اس کی بہت می غلطی اس کی بہت می غلطی کرتا ہے۔

متعلق ابوعاتم كتاب الجرح والتعديل ميں اس كے متعلق كہا ہے، كدا بن معين عليه الرحمہ نے اس كے متعلق كہا ہے، كدا بن معين عليه الرحمہ نے اس كے متعلق كہا ہے " لاشی" ہے ہے بھی نہيں ہے۔

(كتاب الردعلى الخطيب لا بن نجار عليه الرحمه صد١٠٨)

### سندنمبر13

میں وکیج سے بیان کیا جس میں سفیان توری ،شریک ،حسن بن صالح ، ابن الى كىلى اورامام ابوحنيف كے ايك جگه جمع مونے كا ذكر ہے، پھرمستله بيان كيا كيا كه جو آدی این باب کوتل کرے اور اپنی مال سے تکاح کرے اور این باپ کے سرمیں شراب پیئے ، تو ابوحنیف علید الرحمہ نے ایسے مخص کومومن قرار دیا ہے، این الی لیلی نے کہا میں ابوطنیفہ کی بھی گواہی قبول نہیں کروں گا ۔سفیان توری نے کہا میں بھی ان سے کلام نہیں کروں گا،شریک نے کہا کہ اگرمیر اختیار ہوتا تو ابوحنیفہ کی گردن ماردیتا،حسن بن صالح نے کہامیراآپ کی طرف نظر کرتا بھی حرام ہے۔ (تاریخ بغدادص ۱۳۵۸) بيسب كيه وكيع بن جراح عليه الرحمد عديان كيا كيا عا عالانكه كرشته صفحات ميں بيان ہو چكا ہے كہ خود خطيب عليه الرحمہ كواعتراف ہے كہ وكيع امام ابوحنيفه عليه الرحمه سے كثير السماع ب اور وكيع قول امام يرفتوى ديتے تھے جيسا كه امام ذہبى علیه الرحمہ نے بھی میہ بات تذکرہ الحفاظ میں نقل کی ہے، تو جس مخص کواپنے امام پراتنا زیادہ اعتاد ہووہ کس طرح اینے امام کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرسکتا ہے، بس بد حاسدین کے حسد کا کرشمہ ہے اور ضعیف روات کی کاروائی ہے کہ ایسی باتیں حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه کی طرف منسوب کردین ،سند مین واقع ،محدین جعفرالادی ب

روایت کو بیان کردیتا تھا۔ تفصیل سندنمبر کے میں دیکھیں۔ پھراس کی سند میں فزاری ہے بیوہ ہی ابواسحاق فزاری ہے جس پر جرح ابھی سندنمبر ۹ میں گزری ہے لہذامتن میں مذکور بات بھی حضرت امام کی طرف غلط ٹابت ہوئی۔

### سندنمبر11

میں قاسم بن عثان ہے بیان کیا کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ نے ایک شک کو فرمایا تھا کہ تیرااور جبریل علیہ السلام کا ایمان برابر ہے (معاذ اللہ)

(تاریخ بغداد صم ۱۳ محدی)

اس کی سند میں واقع معبد بن جمعة الرویانی ہے جس کوابوزرعة الکشی نے جھوٹا کہا ہے۔

(حاشیہ تاریخ بغداد صم ۱۳ محدد)

### سندنمبر12

میں قاسم بن حبیب سے بیان کیا کہ میں نے ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے کہا کہ

ایک شخص اس جوتی کیلئے نماز پڑھتا ہے گروہ دل سے اللہ تعالیٰ کو پہچا تا ہے تو ابوحنیفہ
نے کہا کہ وہ شخص مومن ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۷۷)

ایسی بات تو ایک عام شخص بھی نہیں کہہ سکتا چہ جائیکہ امام المسلمین سید الجمتہدین شخص المحد ثین امام اعظم علیہ الرحمہ کی طرف اس کی نبیت کی جائے یقیناً بیہ حاسدین کے حدکا کرشمہ ہے اورامام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اس سے بری ہیں، آپ کی کتاب فقہ اکبرہی ان کی تردید کیلئے کافی ہے، پھر سند میں واقع قاسم بن حبیب ہے جس کے اکبرہی ان کی تردید کیلئے کافی ہے، پھر سند میں واقع قاسم بن حبیب ہے جس کے

قل کرے گا، ابن نجار فرماتے ہیں کہ بیہ بات معلوم ہے کہ حدیث طیر من گھڑت ہے۔ اینی پیخص من گھڑت روایات بیان کرنے ہے بھی گریز نہیں کرتا تھا اور حافظ بھی نہیں تھا، تو جو شخص جھوٹی روایت بیان کرنے ہے بھی اجتناب نہیں کرتا وہ اگرامام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف کوئی جھوٹی منسوب کردے تو اس پر کیاافسوس ہے۔

### سندنمبر15

میں ابومسہر سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ مرجی تھے۔ (صہ ۱۳۸۰) جبکہ مرجی ہونا حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پرصرف بہتان ہے جس کی تر دید کیلئے حضرت امام صاحب کی کتاب فقد اکبرہی کافی ہے، جس میں آپ نے اہل سنت دجماعت کے عقا کد بیان کئے ہیں اور مرجیئہ معتر زلہ وغیرہ کی تر دید ہے۔ اور خود ابومسہر بدعقیدہ تھا، جیسا کہ تہذیب التہذیب صہ ۱۳/۳ سپر ندکور ہے کہ ابومسہر قرآن مجید کو خلوق کہتا تھا۔

اور قرآن مجید کو گلوق کہنا کفر ہے، بس انہیں جیسے بدعقیدہ لوگوں نے حضرت امام اعظیم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو بدنام کرنے کیلئے ایسی گھٹیا یا توں کی حضرت امام صاحب کی طرف نسبت کردی ہے۔

### سندنمبر16

میں عبداللہ بن یزید المقری کی زبانی بیان کیا ہے کہ مجھے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے ارجاء کی طرف دعوت دی۔ (صہ۱۳۸۰) عن احمد بن عبیداس کے متعلق ابن ابی الفوارس نے کہا جو پچھاس نے بیان کیا ہوہ خلط ہو گیا ہے ( یعنی صحیح ، غلط سب مکس ہو گیا ) اور اس کا جوش نے ہے احمد بن عبید، وہ منکر روایات بیان کرنے والا ہے۔ ذہبی نے کہا عمدہ نہیں ہے۔

(حاشية تاريخ بغدادصة ١١/ ٢٧٤)

پھراس واقعہ میں شریک ہے جو کہ خود خطیب کے نزد یک منتکلم فیہ ہے، واقعہ میں ابن الی لیلی ہے وہ بھی خطیب کے نزد یک منتکلم فیہ ہے، واقعہ میں حسن بن صالح ہے وہ بھی

### سندنمبر 14

میں حماد بن زید کی زبانی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پرار جا کی تہمت لگائی گئی ہے جبکہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے شاگر داس اتہام سے بری الذمہ ہیں اس کے ردکیلئے حضرت امام کی فقد اکبر ہی کافی ہے۔ جبکہ سند میں وہی عبد اللہ بن جعفر بن درستوریہ ہے جو کہ در ہم ودینار کے بدلے ہر طرح کی روایت سنانے کیلئے تیار ہوجاتا محاجیا کہ گزشتہ صفحات میں اس کی تفصیل فہ کور ہے، پس لائق التفات نہیں۔

پرسند میں واقع محمد بن موی البربری ہے، خودخطیب علیه الرحمد نے اس کر جمد میں کہا کر " کان لا یحفظ الاحدیثین حدیث الطیر وحدیث تقتل عماماً الفئة الباغیة و معلوم ان حدیث الطیر موضوع"

(کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجارعلی الرحمه صد ۱۰۸)

العنی محمد بن موی البربری کے متعلق خطیب نے کہا کہ اس کو صرف دو حدیثیں

یا دخیس ایک حدیث طیر اور ایک حدیث عمار بن یا سررضی اللہ عنہ کہ ان کو ایک باغی گروہ

جبکہ ارجاء کے ردکیلئے امام صاحب کی کتاب فقد اکبری کافی ہے، جس میں
آپ نے اہل سنت و جماعت کے عقا کد بیان کیے ہیں اور بدعقیدہ لوگوں کی تر دید کی
ہے، پس بیآب پر محض بہتان ہے۔ پھر اس کی سند میں واقع حسن بن حسین بن عباس
النعالی ہے جو کہ خطیب علیہ الرحمہ کا شخ ہے اور بیابن دو ماکے لقب سے پیچا نا جا تا ہے
خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے ترجمہ میں بیان کیا ہے کہ یہ کثیر السماع ہے گرای
نے اپنا امرکو فاسد کر لیا ہے اس لیے جو چیزیں اس نے نہیں سی وہ بھی ساع میں ملالی
بیں اس لیے اس کا کام فاسد ہو گیا ہے۔

(كتاب الردعلى الخطيب لا بن نجارسه ١٠٩)

### سندنمبر 17

یں پھرعبداللہ بن پریدالمقر ک سے بیان کیا کہ جھےام م ابو صنیفہ علیہ الرحمہ نے ارجا آئی طرف دعوت تو ہیں نے انکار کردیا۔ (صہ ۱۳۸۰) حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ نہ مرجی تھے اور نہ ہی کسی کوار جاء کی طرف دعوت دینے والے تھے بلکہ آپ نے اپنی کتاب فقد اکبر میں مرجی اور معتز لی عقیدوں کا ردکیا ہے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو بیان کیا ہے ثابت ہوا یہ بھی آپ پر محض بہتان اور اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو بیان کیا ہے ثابت ہوا یہ بھی آپ پر محض بہتان ہے جبکہ سند میں واقع عبداللہ بن بزیدالمقر کی ابوعبدالرحمٰن اگر چہ ثقتہ ہے تا ہم ابن ابی عہد سند میں واقع عبداللہ بن بزیدالمقر کی ابوعبدالرحمٰن اگر چہ ثقتہ ہے تا ہم ابن ابی حاتم نے کہا کہ میرے باپ سے سوال کیا گیا اس کے متعلق تو کہا ہے تو ثقہ کہا گیا کیا جمت ہے تھی ہے تو کہا کہ جب اس سے مالک اور یکی بن ابی کیٹر اور اسامہ روایت کریں تو جہت بھی ہے تو کہا کہ جب اس سے مالک اور یکی بن ابی کیٹر اور اسامہ روایت کریں تو بیجت ہے۔

نیزام ما بن عبدالبرعلیه الرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء میں حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے مادعین کی فہرست دی ہے جو کہ صہ ۱۹۳ تا ۱۹۵ تک ہے اس میں بیرعبداللہ بن بزید المقری بھی ہے۔

### سندنمبر18

میں حضرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے امام ابوصنیفہ پر پھراجاء کا
بہتان لگایا گیا ہے۔ جبکہ سند میں واقع عبداللہ بن جعفر بن درستویہ ہے جس کامفصل
عال گزشتہ صفحات میں بیان کیا گیا ہے کہ بیخف درا ہم کے بدلے سب پچھ بیان کر
دیتا تھا، ایسے محض کا کیااعتبار ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت امام ابوصنیفہ
علیہ الرحمہ کے اجل تلافہ میں سے ہیں اور آپ کی تعریف کرنے والوں میں سے ہیں
دو کی حضرت امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانقاء صد ۱۹۵۳ تا ۱۹۵ جبکہ خطیب
علیہ الرحمہ نے خود حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے حضرت امام صاحب علیہ
الرحمہ کی تعریف بیان کی ہے، عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابو صنیفہ آیت

(تاریخ بغدادصه ۱۳۵۵/۲۵۵)

نیزعبدالله بن مبارک علیه الرحمه نے فر مایا که 'صابرایت احدا اوس ع صن ابی محنیفه'' میں نے امام ابوصنیفه علیه الرحمه سے برا کوئی پر ہیزگا زمین دیکھا۔

(تاریخ بقدادصه ۱/ ۳۵۹)

ندکورہ بالاسطور سے روزہ روش کی طرح واضح ہے کہ حضرت عبداللہ مبارک علیہ الرحمہ حضرت اللہ مبارک علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے زبردست مداح تصاور خاص تلافہ میں سے بین اور ریسب کچھ خود خطیب علیہ الرحمہ نے ہی روایت کیا ہے۔

### سندنمبر19

میں خطیب علیہ الرحمہ نے امام ابو یوسف قاضی القصاۃ علیہ الرحمہ سے امام ابو مین القصاۃ علیہ الرحمہ سے امام ابو مین المرحمی الرحمی الرحمی اللہ عنہ کی کتاب فقد اکبر ہی کافی ہے نیز امام المحکم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی کتاب فقد اکبر ہی کافی ہے نیز امام المحد ثین تاج المحد ثین تاج المحد ثین تاج المحد ثین تاج المحد ثین تقد شبت جمت امام ابوجعفر طحاوی علیہ الرحمہ کی عقیدۃ الطحاویہ بھی ان کی تر دید کیلئے کافی ہے ۔ نیز امام محدث علامہ ابن نجار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ھذا لا بصح عن ابی یوسف ۔ (کتاب الرحمٰی الخطیب لا بن نجار صدف ۱)

یوبات ابو یوسف علیہ الرحمہ کی طرف سے جمح ثابت نہیں ہے۔

یوبات ابو یوسف علیہ الرحمہ کی طرف سے جمح ثابت نہیں ہے کہ ابو یوسف علیہ الرحمہ نیز خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کی تر دید میں روایت کیا ہے کہ ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سب لوگوں میں سب سے زیادہ شریر، جمہ اور مشیحۃ ہیں ، نیز عبد الحمہ نے فرمایا کہ سب لوگوں میں سب سے زیادہ شریر، جمہ اور مشیحۃ ہیں ، نیز عبد الحمہ نے فرمایا کہ مسب لوگوں میں سب نے فرمایا کہ جم

ہے (یعنی نشانی ہے) کہنے والے نے کہا کیا شرکی نشانی ہے فرمایا اے کہنے والے خاموش رہ،وہ خیر کی نشانی ہیں۔ (تاریخ بغدادصہ ۳۳۱/۱۳س)

حضرت عبدالله بن مبارک نے فرمایا که اولا ان الله اغاثنی بابی حنیفه و سفیان وری سفیان وری سفیان وری سفیان وری سفیان وری کی در سفیان وری کے دریعے میری مددنه کرتا تو میں بھی عام لوگوں کی طرح ہی ہوتا۔

نيز حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمد في قرمايا كد واصاً افقه الناس فأبو حنيفة ثم قال ما مرايت في الفقه مثله "كابوطيفه عليه الرحم سب سي برا عفقيه إلى، پر فرمایا که میں نے فقہ میں ان کی مثل نہیں دیکھا۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳سم) نيزعبدالله بن مبارك عليه الرحمه في قرماياكة اذا اجتسم السفيان وابو حنيفة فهن يسقسوم لهسهاً على فتياً "جب سفيان اورا بوحنيفه عليها الرحمه كي فتوكي يرجع مو جا كين توكون ان كے سامنے كھڑا ہوسكتا ہے پھر فرمايا ' اذا اجتسم عدان على شي ف ذاك قوى يعنى الثومري وابأحنيفة "جس چيز پرسفيان توري اور ابوحنيفه عليها الرحمه جمع ہو جائیں وہ چیز قوی ہوتی ہے نیز فرمایا کہ اگر کسی کورائے سے کہنا لائق ہے قو ابوحنیفه کی رائے زیادہ لائق ہے' (تاریخ بغدادصه ۱۳۳۳/۱۳۳) منصور بن ہاشم کہتے ہیں کہ ہم قادسیہ میں ابن مبارک علیہ الرحمہ کے ساتھ تھے کہ ایک آ دمی آیا اس نے امام ابوحنیفه علیه الرحمه پر اعتراض کیا تو حضرت ابن مبارک علیه الرحمه نے فرمایا کہ کیا تو ایسے آ دمی پراعتراض کرتا ہے، جس نے پینتالیس سال ایک وضوے پانچ نمازیں اداکی ہیں اور دور کعتوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے اور جوفقہ میرے پاس ہوہ میں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے ہی سیکھی ہیں۔

### سندنبر20

میں بھی خطیب علیہ الرحمہ نے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے ہی امام صاحب علیہ الرحمہ کا بھی ہوتا ہیان کیا ہے۔

(تاریخ بغداد صد ۱۳۸۱/۱۳۳)

جمی ہونے کا جواب گزشتہ سند میں مفصل ہو چکا ہے۔

### سندنمبر 21

میں بطریق زنبور پھرجمی ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔جبکہ گزشتہ صفحات میں تفصیل بیان ہو چکی ہے نیز بیراوی زنبور متروک ہے جبیبا کہ امام ابوحاتم نے فرمایا ہے اور امام بخاری علید الرحمہ نے فرمایا ذاہب الحدیث ہے نسائی نے کہا تھ نہیں ہے احمہ بن منان نے کہا جمی ہے۔

(حاشیہ تاریخ بغداد صہ ۱/۱۳۸۱)

### سندنمبر22

میں ابوالاضن الکنانی سے بیان کیا کہ میں نے ابوصنیفہ کودیکھایا مجھے کی ثقہ نے بیان کیا ہے کہ اس نے ابوصنیفہ کو دیکھا ہے کہ جم کی لونڈی کی سواری کی لگام آپ نے پکڑی ہوئی تھی اوراس کے اونٹ کوآپ چلارہے تھے، کوفہ کی طرف۔

(تاریخ بغدادصه۱/۳۸۲)

ال روایت میں بیرواضح ہے کہ ابولاخنس کنانی کوشیح یا دنہیں ہے بھی کہتا ہے میں نے و کھی کہتا ہے میں نے و کھی کہتا ہے میں نے و کھی کہتا ہے کہ یا چھر مجھے تقد نے بیان کیا ہے جب خودراوی کوہی شک ہے تو پھر بات یقینا ٹابت نہیں ہے، نیز ای روایت کے ینچے خود خطیب علیہ الرحمہ نے امام

بن صفوان كافر ب\_\_ (تاريخ بغدادم ٢٨٢/١٣٨)

ان روایات میں امام ابوحنیفه علیه الرحمہ نے خودجمی فرقہ والوں کو کا فر کہا ہے، واضح ہو گیا کہ امام صاحب کوجمی کہنا بھی آپ پر بہتان ہے، جبکہ امام قاضی القضاۃ ابو یوسف علیہ الرحمہ حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے اخص تلامذہ میں سے ہیں اور آپ کے ز بردست مداح \_خودخطیب علیه الرحمه نے بی قاضی ابو بوسف علیه الرحمه سے روایت كيا بكة قاضى الويوسف عليه الرحمد في فرمايا "مايت احدا لعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من ابي حنيفة "كرامام ابوحثيف عليه الرحمد سے زیادہ بڑا حدیث کی تشریح جاننے والا و باریک نکات فقد کے حوالے سے جانے والا میں نے نہیں و یکھا۔ نیز قاضی ابو پوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب بھی سس عسلمیں میں نے امام صاحب کی مخالفت کی ہے تو غور وفکر کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ آخرت کے اعتبار سے آپ کا فد جب بی زیادہ نجات دینے والا ہے اور امام الوحنيفه حديث سيح كي مجھ سے زيادہ بصيرت ركھنے والے ہيں نيز قاضي ابو يوسف عليه الرحمه في فرمايا كم "اني لادعو لابي حنيفة قبل ابوى "كمين رحمت كى وعايبل امام ابوصنيفه كيلي كرتا مول بعديس اسي مال باب كيلي كرتا مول

(تاریخ بغدادصه ۱۳/۳۳)

نیز امام ابن عبدالبرعلیه الرحمہ نے بھی الانقاء میں امام قاضی القصناۃ ابو یوسف علیہ الرحمہ کوحصرت امام صاحب کے مداحین میں سے شار کیا ہے۔ میں کی بن نصر سے بیان کیا کہ اما م ابو حذیفہ علیہ الرحمہ حضرت سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سید نا عثان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اور حضرت سید نا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت سید نا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت سید نا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت سید نا علی المرتضی رضی اللہ عنہ تھے (یعنی قدری نہیں تھے ) اور نہ بی تقریر میں بحث کرتے تھے اور تفیین پر سے کرتے تھے اور ایپے زمانے میں سب سے تقریر میں بحث کرتے تھے اور ایپے زمانے میں سب سے برائے متی اور پر ہیزگار تھے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۹۳۳)

### سندنمبر28

میں بیان کیا کہ حضرت سفیان توری اور حضرت امام ابو حنیفہ علیجا الرحمہ دونوں فرماتے تھے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ (تاریخ بغداد صر ۱۳۸۳)

### سندنمبر 29 .

مل بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے فرمایا''من قال القد آن مخلوق ہو کافو''کہ جم نے قرآن مجید کو خلوق کہاوہ کا فرہے۔(تاریخ بغدادصہ ۳۸۳/۱۳۸)

### سندنمبر30

میں بھی یہی بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا جوقر آن مجید کو مخلوق کیے وہ برعق ہے کسی کواس برعتی جیسا قول نہیں کہنا چاہئے اور نہ کسی کواس برعتی کے پیچھے نماز پڑھٹی چاہئے۔ (تاریخ بغدادصہ ۳۸۴/۱۳) ابو یوسف علیہ الرحمہ سے رُوایت کی ہے کہ ابو صنیفہ علیہ الرحمہ جم کی مذمت کرتے ہے اور اس کے عیب بیان کرتے تھے نیز اسی روایت کے نیچے روایت ہے کہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ نے جم کو کا فرقر اردیا ہے ، نیز ان حوالہ جات کی تر دید کیلئے امام صاحب علیہ الرحمہ کی کتاب عقید الرحمہ کی کتاب عقید الرحمہ کی کتاب عقید الرحمہ کی کتاب عقید الطحاوی علیہ الرحمہ کی کتاب عقید الطحاویہ بی کافی ہے۔

### سندنبر23

میں خطیبِ علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے سب سے زیادہ مشریر، جمیہ اور مشبہۃ کوکہا ہے۔

### سننبر24

میں بیان کیا ہے کہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ نے جم بن صفوان کو کا فر کہا ہے ( فرقہ جمیہ اسی کی طرف منسوب ہے ) ( تاریخ بغداد صد ۱۳۸۲/۳۸۲)

### سندنبر 25

میں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

### سندنم 26

میں مذکور ہے کہ آپ نے قدری فرقہ کے رد کا طریقہ بیان کیا۔

### سندنبر 27

اں کی سند بھی محفوظ نہیں اس کی سند میں محمد بن عباس الخز از ہے گزشتہ صفحات میں اس کاضعیف ہونا بیان ہوچکا ہے۔

نزسند نمبر ۲۹ تا ۳۳ ) دیکھیں کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ نے تو ایسے محض کو جو قرآن مجید کو تلوق کے بدعتی کا فرقر اردیا ہے۔ لہذا سے بات واضح ہے کہ سند نمبر 34 اورامثالہ سے سبامام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ پر بہتان ہیں۔

### سندنمبر35

میں ابو سھر کی زبانی امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف پھر قر آن کو گلوق کہنے کی نبست کی ہے۔ جیسا کہ سندنمبر 29 تا33 سے ظاہر ہے کہ امام ابو صنیفہ کی طرف قرآن مجید کو گلوق کہنے کی نبست محض کذب بیان ہے نیز ابو سھر خود قرآن مجید کو گلوق کہتا تھا۔ (تہذیب التہذیب صد ۳۱۴/۳)

### سندنمبر36

میں امام ابو یوسف قاضی علید الرحمہ کی زبان سے پھر قرآن مجید کو گاوق کہنے
کا نبست امام ابو حنیفہ علید الرحمہ کی طرف کی ہے۔
اس کا ردگز شتہ سطور میں مفصل موجود ہے تا ہم سند میں واقع ، ابوالقاسم عبداللہ بن مجمہ بنوی علید الرحمہ کے متعلق ابن عدی نے کہا '' الناس احل العلم والمشائخ مجمعون علی ضعف ''اہل علم حضرات ان کے ضعف پر متفق ہیں۔
مجمعون علی ضعفہ ''اہل علم حضرات ان کے ضعف پر متفق ہیں۔
(عاشیہ تاریخ بغداد صہ ۱۳/ ۳۵۵ کیا ب الروعلی الخطیب لا بن نجار صه ۱۰)

### سندنمبر31

میں بیان کیا کہ جس نے قر آن مجید کو گلوق کہاا مام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے ا**س کو کذاب** لیعنی جھوٹا قرار دیا ہے۔ لیعنی جھوٹا قرار دیا ہے۔

### سندنمبر32

میں حضرت امام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میر نے ددیک میہ بات پایی ہوت کونہیں پہنچتی کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے قرآن مجید کو مخلوق کہا ہو۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۸۳)

### سندنمبر33

یں بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ امام ابو یوسف، امام زفر امام محدر حمد اللہ علیہ ہما جمعین میں ہے کی نے بھی قرآن کو مخلوق نہیں کہا ہے۔ (تاریخ بغداد صد ۱۳۸۳) مذکورہ بالا روایات ہے واضح ہور ہا ہے کہ حضرت امام اعظم رحمة اللہ علیہ کی طرف جمیت یا قدری ہونے کی نسبت یا قرآن مجید کو مخلوق کہنے کی نسبت بیسب روایات باطل جموثی ہیں، امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے تلامذہ کرام ہر بدعقیدگ سے بری الذمہ ہیں اور اہل سنت و جماعت کے مسلم پیشواوم تقدا ہیں۔

### سندنمبر34

میں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی زبانی بیان کیا ہے کہ جس نے سب سے پہلے قرآن کو تخلوق کہاوہ امام ابو صنیفہ ہیں۔ (تاریخ بغداد صد ۱۳۸۵/۱۳۸۰)

جرجا ہے تھا کہ یکیٰ بن عبدالحمیدان دس کے نام شار کرتا تا کدد یکھاجا تا کدوہ کون ہیں اور کیسے ہیں۔

#### سندنمبر 39

میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے پوتے کی زبانی بیان کیا ہے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمة رآن كومخلوق كمتب تقير (تاريخ بغدادصة ١١/٣٨١) قرآن کو تلوق کہنے کی نبیت آپ کی طرف غلط ہے دیکھتے سند نمبر ۲۹ تا ۳۳) نیز سند میں راوی حسین بن عبداللہ ہاس کے متعلق ابن ابی حاتم نے کہا ہے تکلم الناس فیه وقال ابوزم عة لا احدث عنه وكذبه ابن معين " (تاريخ بغدادص ١٨٢/١٣) لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے، ابوزرعہ نے کہا میں اس سے پھھ بیان نہیں کرتا اور ابن معین نے اس کوجھوٹا قرار دیا ہے۔

وقال ابوزسعة سروى احاديث لا ادسى ما هي ولست احدث عنه \_

(كتاب الروعلى الخطيب صد ١١٠)

ابوزرعہ نے کہااس نے ایسی احادیث روایت کی ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں اور میں اس سے پھے بیان نہیں کرتا، سند کا ابطال بھی واضح اور جرح کا مردود ہوتا بھی واضح

مِن بيان كيا كمام الوحنيفد نے قرآن كونخلوق كهااور عيسى بن موىٰ نے كہا كما بوحنيفداگر توبه كرے تو تھيك ورنداس كى گردن ماردو۔ ال كردكيلي سندنمبر ٣٣٥٦٥ سويكهيل-

#### سندنمبر 37

میں پھرامام ابو پوسف کی زبانی امام ابوحنیفه علیه الرحمه کی طرف قرآن مجیدگو مخلوق کہنے کی نبیت کی ہے، گزشتہ سطور میں اس کامفصل ردموجود ہے۔اس کی سند میں واقع راوی عمر بن حسن قاضی الاشنانی ہے،خطیب علیدالرحمہ نے اس کے ترجمہ میں کہاا بوعبدالرحل مسلمی نے امام دارقطنی ہےاس کے متعلق یو چھاتو دارقطنی نے کہا، بیضعیف ہاورمحد ٹین نے اس میں کلام کیا ہے(لیعنی متکلم فیہ ہے) ( كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجار عليه الرحمه صه ١١٠)

#### سندنمبر 38

میں یکیٰ بن عبدالحمیدے بیان کیا کہ میں نے دس تقدلوگوں سے سناوہ کہتے تھے کہ جم نے سنا کہ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ نے قرآن کو تلوق کہا ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۸۲) گزشته سطور میں مذکور ہے کہ امام ابوحذیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے تلامذہ کرام قرآن مجید کو تلوق کہنے والے کو کا فر کہتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز بھی جا تر نہیں سجھتے۔

تو پھراس كےخلاف امام صاحب كےخلاف سب افسانے ہيں جو بدعقيده لوگوں نے امام کو بدنام کرنے کیلئے پھیلائے ہیں ، تا ہم سند میں واقع قطن بن بشر ابوعبادالغبر ی البصری ہے جس کے متعلق امام این عدی علیدالرحمہ نے کہا بیرحدیث کو چوری کر لیتاتھا۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصة ا/٣٨٥) امام ابوزرعہ نے کہا بیجعفر بن سلیمان عن ثابت ایسی احادیث روایت کرتا ہے جس کا میں نے انکار کیا ہے ( کتاب الروعلی الخطیب لابن نجارصه ۱۰)

#### سندنمبر43

میں بیان کیا کہ امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ سے تو بہ کا مطالبہ کیا گیا ، اس کی سند میں ایک رادی مجہول ہے جس کو (جارلی) سے بیان کیا ہے۔ ( کتاب الروعلی الخطیب صه ۱۱) لہذا بیسند بھی ساقط عن الاحتجاج ہوئی۔

#### سندنمبر44

مِن آپ رِکوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی عدم ثقابت کے متعلق نہ خلاف تعدیل -

#### سندنمبر 45

میں بن ابی لیلیٰ کی زبانی ایک شعر کی صورت میں دیگر حضرات کے ساتھ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف بھی مرجی ہونے کی نسبت کی گئی ہے اس کا ردبھی گزشتہ سطور میں گزرچکا ہے۔

#### سندنمبر46

میں حادین ابی سلیمان کی زبانی بیان کیا کہ انہوں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے براُت کا اعلان کیا جب تک وہ قرآن کو تخلوق کہنے ہے رجوع نہ کرلیں۔
گزشتہ سطور میں اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، وہیں پر ملاحظہ فرما کمیں، نیزاس کی سند میں ضرار بن صرد ہے اس کو یجی بن معین جھوٹا کہتے ہیں، امام نسائی نے کہا متروک ہوا تھی نے کہا متر میں سلیم بن عیسی المقری ہے، ابن معین نے کہا ہے چھے ہیں نسائی نے کہا اس کی سند میں سلیم بن عیسی المقری ہے، ابن معین نے کہا ہے چھے ہیں نسائی نے کہا اس کے سند میں سائی نے کہا ہے جھے ہیں نسائی نے کہا ہے جھے ہیں نسائی نے کہا

نیز سند میں عمر بن حسین قاضی الا شنانی ہے، اس کوامام دار قطنی اور امام حسن بن محمد خلال نے ضعیف کہا ہے، اور دار قطنی سے ایک روایت سے کہ بید کذاب ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳۸۲/۲۸۲)

#### سندنمبر41

میں احمد بن یونس کی زبانی بیان کیا کہ ابن ابی کیلی ، ابوحنیفہ ، عیسی بن موکا عباس کے پاس جمع ہوئے تو امام ابوحنیفہ نے قرآن کومخلوق کہا۔۔گزشتہ سطور میں اس کا ابطال واضح ہو چکا ہے وہیں پردیکھیں۔ نیز اس کی سند میں ایک راوی مجبول ہے جس کو ابو محمد شخ لہ کہا گیا ہے ، جب سند میں مجبول راوی ہے تو درجہ احتجاج سے ساقط ہوئی۔

#### سندنمبر42

میں پھرآپ کی طرف خلق قرآن کی نیت کی ہے جبکہ سابقہ سطور میں اس کا ابطال واضح ہو چکا ہے تا ہم سند میں سفیان بن وکیع بن جراح ہے۔خطیب نے تاریخ میں اور ذہبی نے میزان میں کہا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا محدثین نے اس میں کلام کیا ہے، امام ابوزرعہ نے کہا یہ کذب کے ساتھ متہم ہے، امام ابواحمہ نے کہا یہ تلقین بھی قبول کرتا تھا۔ (عاشیہ تاریخ بغداد صر ۱۳۱۱/ ۳۸۷) امام نسائی علیہ الرحمہ نے کہا لیس شی کیہ پھی تیں ہے۔ ابن حبان علیہ الرحمہ نے ۔۔۔کہا یہ ترک کامستحق ہے، کہا لیس شی کیہ پھی تیں ہے۔ ابن حبان علیہ الرحمہ نے ۔۔۔کہا یہ ترک کامستحق ہے، کہا لیس شی کیہ پھی تیں ہے۔ ابن حبان علیہ الرحمہ نے ۔۔۔کہا یہ ترک کامستحق ہے، کہا لیس شی کیہ پھی ہیں ہے۔ ابن حبان علیہ الرحمہ نے ۔۔۔کہا یہ ترک کامستحق ہے، کہا لیس شی کیہ پھی تاریخ اس حبان علیہ الرحمہ نے ۔۔۔کہا یہ ترک کامستحق ہے، امام الروعلی الخطیب لا بن نجارہ میں ا

#### سندنمبر49

میں شریک قاضی ہے بیان کیا گیا ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے تو بہ کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کی سند میں مطالبہ کیا گیا ہے اس کی سند میں واضی شریک ہے اگر چہ اس کی تعدیل بھی ہے لیکن متکلم فیہ ہے، نیز امام ابن عبد البر علیہ الرحمہ نے قاضی شریک کو امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مادھین میں شار کیا ہے علیہ الرحمہ کے مادھین میں شار کیا ہے (لانقاء صہ ۱۹۳ تا ۲۲۹)

#### سندنمبر 50

میں سلیمان بن طبیح کی زبانی بیان کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ سے تو بہ کا مطالبہ

کرنے والا خالد البقری تھا۔ اس کی سند میں عبد اللہ بن جعفر بن درستویہ ہے گزشتہ کئی
اساد میں اس کا ضعیف ہونا بیان ہو چکا ہے، نیز اس کی سند میں محمد بن طبیح ہے ابن معین
نے کہا لیس بیقۃ یہ بچے بھی نہیں ہے، واخوہ سلیمان مجبول اور اس کا بھائی سلیمان مجبول
ہے۔ ابوز رعہ نے کہالا اعرفہ میں اسکونہیں بہچا تیا۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳۸۹)
امام ابن نجار کتاب الروعلی الخطیب میں فرماتے ہیں:

محر بن خلیج المدنی کا ذکر ابوحاتم نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور کہا ہے کہ یجی بن معین نے کہا کہ لیس بثقة و قال ابوحاتم نے کہا کہ لیس بذلك القوى - بی تقیم ہیں ہے ابوحاتم نے کہا بی قوی نہیں ہے۔ اور اس کا بھائی سلیمان ، اس کے متعلق ابوز رعدنے کہا میں اس کو نہیں بہجانتا۔ ( کتاب الروعلی الخطیب صدا ال

ثفینہیں ہے، ذہبی نے اس کا ذکر میزان میں کیا ہے۔

(حاشية تاريخ بغدادصة ١٨٨/١٣٨)

وقال ابوحفص الفلاس، ضعیف الحدیث قال النسائی لیس بثقة ابوحفص فلاس نے کہا اس کی حدیث ضعیف ہے نسائی نے کہا ثقة نہیں ہے۔

(كتاب الردعلي الخطيب لا بن نجارهه ١١١)

#### سندنمبر 47

میں حمادین افی سلیمان کی زبانی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف پھر خلق قرآن کی نسبت

کی ہے۔ جبکہ گزشتہ سطور میں اس کا جواب ہو چکا ہے۔

نیز اس کی سند میں پچھلی سند والا راوی ضرار بن صرد ہے ، جو کہ گذاب ہے تفصیل اس
سے پہلی سند میں ملاحظہ کریں۔

#### سندنمبر48

میں بھی حضرت جماد بن ابی سلیمان کی امام ابوصنیفہ پر ناراضگی کا بیان کیا ہے ۔
جبکہ جماد بن ابی سلیمان حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے استاذ مکرم ہیں اور آپ کے مداحین میں سے ہیں و کیھئے امام ابن عبد البر علیہ الرحمہ کی الانتقاء نیز اس کی سندائی طرح ہے،عبد الرحمٰن اپنے باپ حکم سے روایت کرتا ہے یا کسی اور سے، جب راوی خود می میں جبک میں جب اوی خود بی وخر جم ہوجائے گی۔

اورابن الجوزى عليه الرحمه في بحى اس كوكتاب الضعفاء مين ذكركيا ہے اوركها ہدكت كي في كركيا ہے اوركها ہدكت كي في كہا ہے كہ اس كى حدیث نہ كھى جائے ۔ امام احمد سے كہا گيا كہ لوگوں في اس كى حدیث كيوں چھوڑ دى ہے تو فرمايا پيشيعه ہے ، اوركيثر الخطاء ہے اور اس في منكر روايات بيان كى جيں ۔ ابن المديثي اور وكي اس كوضعيف كہتے ہيں ، واقطنى في كہا پيضعيف ہے ، السعدى في كہا ہو المان في اس كوضعيف كہتے ہيں ، واقطنى في كہا ہو صحيف ہے ، السعدى في كہا ہا متروك الحديث ہے ۔

(كتاب الرعلى الخطيب لا بن نجارصة ١١١)

#### سندنبر 52

میں شریک سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے دومر تبہ تو بہطلب کی گئی۔ اس کی سند میں محمد بن حیوبہ ہے اوروہ بن عباس الخز از ہے، اور اس کی سند میں شریک ہے، ان دونوں کاضعف پچھلے صفحات میں بیان ہو چکا ہے و ہیں پر ملاحظہ فرما کیں۔

#### سندنمبر 53

میں بھی شریک سے بیان کیا گیا ہے کہ امام ابوحنیفہ سے دومر تبہ تو بہطلب کی گئی۔اس کی سند میں بھی وہی شریک اور عبداللہ بن جعفر بن درستویہ ہے جن کا ضعیف ہونا گزشتہ صفحات میں بیان ہوچکا ہے۔

#### سندنمبر 54

یں بھی شریک کی زبانی توب کامطالبہ کیا گیا ہے، شریک کا حال پہلے گزر چکا ہے۔

#### سندنمبر 51

میں تیں بن رہے ہے بیان کیا ہے کہ امام ابو صنیفہ سے یوسف بن عثمان امیر الکوفہ نے تو بہ کا مطالبہ کیا ہے، اس کی سند میں علی بن اسحاق بن زاطیہ ہے، خود خطیب نے اپنی تاریخ میں اس کے متعلق کہا'' لھ یکن بالہ حصود ، و کان یقال اند کذاب ، بیا چھانہیں ہے کہا جاتا ہے کہ بیچھوٹا ہے ) نیز اس کی سند میں تجاج بن اعور ہے، خود خطیب نے اس کے متعلق کہا، خلط اس کا معاملہ تخلوط ہوگیا۔

نیزاس کی سند میں قیس بن رؤچ ہے،اس کے متعلق حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے فر مایا،روی حادیث مشکرۃ اس نے مشکر حدیثیں روایت کی ہیں، وقال النسائی متروک الحدیث ہے،وقال یہ حیا بن معین صعیف، کی بن معین نے کہا یہ صعیف ہے۔

وكأن وكيع و ابن المديني يضعفانه ، وكيع اورابن المديني دونون اسكو ضعيف كمت بين وقال الدارقطني ضعيف، وارقطني نے كہاضعيف ہے، ذكرة الدهبي في الميزان و تكلم عليه كثيرا \_\_\_(حاشية تاريخ بغداد صسر السمس

علامہ محدث مؤرخ ابن نجار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ، ابن ابی حاتم نے قیس بن رئیج کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ عبد الرحلٰ بن مہدی نے اس کوچھوڑ دیا ہے اور امام احمد نے اس کوضعیف کہا ہے اور کہا ہے کہ اس نے منکر روایات بیان کی ہیں اور ابن معین نے کہا اس کی حدیث کوئی شے ہیں ہے۔ ابوطاتم نے کہا ہے سچا مگر کیٹر الخطاء ہے ابن حبان نے کہا گئی مرتبہ غلطی کر جاتا ہے۔
علیمان بن حرب نے کہا۔۔۔ اہل علم پراس کی حدیث سے بچنا لازم ہے کیونکہ بیر تقد
شیوخ سے منکر روایات بیان کرتا ہے ، ساجی نے کہا ہے سچا مگر کیٹر الخطاء ہے اور وہم
والا ہے۔ ابن سعد نے کہا کیٹر الغلط ہے ابن قانع نے کہا ہے صالح مگر خطا کر جاتا ہے
، دار قطنی نے کہا ہے تقد مگر حافظ گندہ اور کیٹر الغلط ہے۔

(تهذيب التهذب مد٥/١٨٥)

کیر الخطاء، کثیر الغلط اور سی الحفظ ہونا پیجرح مفسر ہے جو کہ تعدیل پر مقدم ہے واضح ہوگیا پیسنداورمتن کا مدلول سب باطل ہے۔

#### سندنمبر 58

میں سفیان ثوری علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے گراہی کی وجہ ہے دومر تبہ تو بہ طلب کی گئی ہے۔اس کی سندمیں وہی مؤمل بن اساعیل ہے،اس سے پچھلی سندمیں اس کا کثیر الغلط ،کثیر الغطاء ،خطی ،منکر الحدیث ہونا بیان ہو چکا ہے۔ نیز اس کی سندمیں عبداللہ بن معمر ہے،امام ذہبی علیہ الرحمہ نے میزان میں کہا کہارہ میر وک الحدیث ہے،سند کا ابطال واضح ہے۔

#### سندنمبر 59

میں پھرامام سفیان توری علیہ الرحمہ سے بیان کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ سے کفری وجہ سے کئی مرتبہ تو بہطلب کی گئی ہے۔ اس کے متعلق اس کی سند میں تغلبہ ہے جو کہ بن سہیل الطہوی ہے، امام ابن معین نے اس کے متعلق

### سندنمبر 55

میں سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبانی بیان کیا گیا ہے کہ امام ابوصنیفہ سے دومرتبہ کفر کی وجہ سے قبر بیان کیا گیا ہے کہ امام ابوصنیفہ سے دومرتبہ کفر کی وجہ سے تو بہ طلب کی گئی ہے۔ اس کی سند میں ابوالحن علی بن اسحاق بن عیسیٰ بن زاطیا ہے جس کے متعلق خود خطیب علیہ الرحمہ نے کہا ''لمد یکن بالمحصود ، بیاج چھانہیں ہے و کان یہ قبال اندہ کذاب اور کہا گیا ہے بیجھوٹا ہے'' نیز اس کی سند میں عثمان بن احمہ الدقاق ہے اس پر کلام بھی گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر 56

میں حضرت سفیان علیہ الرحمہ کی زبانی بیان کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے کفر کی وجہ ہے دومر تبدتو بہ طلب کی گئی۔ اس کی سند میں ایک تو ابن درستو بہ ہے جو دراہم کے بدلے ہرطرح کی سنی ان نی روایات کسی کی طرف بھی منسوب کرنے کیلئے تیار رہتا تھا، اور نیز اس میں تعیم بن حماد ہے بیا گر چدروایت حدیث میں تو ثقہ ہے کیکن امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق جوطعن پر مینی حکایات ہیں وہ سب من گھڑت ہیں۔ علیہ الرحمہ کے متعلق جوطعن پر مینی حکایات ہیں وہ سب من گھڑت ہیں۔ (و کیھئے میز ان الاعتدال صدیم/۲۱۹)

#### سندنمبر 57

بیں مول ہے بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے دومر تبہ تو بہ طلب کی گئی ہے۔ بیمول خود سخت ترین ضعیف ہے، امام بخاری نے فرمایا بیمئر الحدیث ہے، ابام بخاری نے فرمایا بیمئر الحدیث ہے، اباوز رعہ نے کہااس کی حدیث میں کثیر خطاء ہے۔ (میز ان الاعتدال صدیم/۲۲۸)

کہ میری آنکھوں نے امام ابوصنیفہ کی مثل نہیں دیکھا۔ ندکورہ سطور سے بھی واضح ہے کہ جناب سفیان بن عیبینہ علیہ الرحمہ حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے زبر دست مداحین میں سے ہیں۔

#### سندنمبر61

میں بیچیٰ بن حمزہ وسعید بن عبدالعزیز سے بیان کیا کہ امام ابوصنیف علیہ الرحمہ سے گراہی کی وجہ سے دومر تنہ تو بہ طلب کی گئی۔

اس کی سند میں نعیم بن حماد ہے جو کہ روایت حدیث میں اگر چہ ثقبہ ہے لیکن امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق اس کی حکایات من گھڑت ہیں۔

(ميزان الاعتدال صيم/٢٦٩)

#### سندنمبر62

میں عبداللہ بن ادریس سے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ سے دومر تبہ تو بہ کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کی سند میں محمد بن چعفر بن ہیم انباری ہے،خود خطیب نے تاریخ میں اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ فیہ بعض الشی ۔

(كتاب الردعلي الخطيب لا بن نجار عليه الرحمه صه ١١٥)

#### سندنمبر63

میں عبداللہ بن ادریس سے بیان کیا کدامام ابوصنیف علید الرحمد سے دومرتبہ توبہ کامطالبہ کیا گیا۔اس کی سند میں محمد بن جعفر بن بیٹم انباری ہے،خودخطیب نے فر مایا، لیس بشی کیر کھر بھی نہیں ہے، ولد حکایات غریبۃ تدل علی ضعف عقلہ اوراس سے عیب قتم کی حکایات مروی ہیں جو کہ اس کی عقل کے ضعف پردلیل ہیں۔ عیب قتم کی حکایات مروی ہیں جو کہ اس کی عقل کے ضعف پردلیل ہیں۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صد ۲۹۲/۱۳۳)

#### سندنمبر60

میں سفیان بن عید علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے تین مرحبہ قبہ طلب کی گئی ہے۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے میزان میں اس سند ہے ایک اثر ذکر کیا اور اس کی سند کو فرمایا ، وہذا لا سناد ظلمات ، یعنی بیسند اندھیر ہی اندھیر ہے۔ حالانکہ امام سفیان بن عید علیہ الرحمہ بھی امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے ہیں۔ (دیکھے الانتقاء صہ 19 تا 19 میں)

خودخطيب عليه الرحمة تاريخ مين بيان كيا بي كدحفرت سفيان بن عيين عليه الرحمة فرمات تحفيك مرحم الله الماحنيفه كأن من المصلين اعنى انه كأن كثير الصلاة "
الصلاة "

الله تعالی امام ابوحنیفه علیه الرحمه پر رحت نازل کرے وہ نمازیوں میں سے تھے، یعنی بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے، خطیب علیه الرحمہ نے بیان کیا کہ سفیان بن عین علیه الرحمہ نے فرمایا ، ہمارے وقت میں مکة المکرّمہ میں کوئی شخص ایبانہیں آیا ، جو ابوحنیفه علیه الرحمہ نے فرمایا ، ہمارے وقت میں مکة المکرّمہ میں کوئی شخص ایبانہیں آیا ، جو ابوحنیفه علیه الرحمہ نے زیادہ نماز پڑھنے والا ہو۔۔۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۵۳) خودخطیب علیه الرحمہ نے ہی بیان کیا ہے کہ جناب سفیان بن عیدی علیه الرحمہ نے فرمایا : ما صفلت عینی صفل ابی حدیقه ۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۳۳)

#### سندنمبر66

میں ابو کمر بن ابی واؤد ہجتانی سے بیان کیا ہے کہ اس نے ایک دن اپنے ماتھیوں سے کہاتم اس مسئلہ کے بارے میں کیا کہتے ہوجس پرامام مالک اوران کے ماتھی،امام شافعی اوران کے ساتھی شفق ہوں سب نے کہا اے ابو بکر کوئی مسئلہ اس سے زیادہ صحیح نہیں ہوسکتا تو ابو بکر نے کہا ہے تمام آئمہ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی گراہی پر مشفق تھے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۹۵/۳۵)

اس کی سند میں ابو بکر ہے جو کہ امام ابوداؤد کا بیٹا ہے بورانام اس طرح ہے،
عبداللہ بن سلیمان بن اضعف ، اس کے متعلق ابن صاعد نے کہا کہ اس کے باپ ک
بات ہی ہمارے لیے کافی ہے جوانہوں نے اس کیلئے کہی ہے کہ ابنی هذا کذاب' میر
ایہ بٹا بڑا جھوٹا ہے ، فلا تاخذ واعنہ اس سے کوئی چیز نہلو، ابراہیم اصبانی نے کہا ابن
البوداؤد کذاب ہے۔ (حاشیہ ، تاریخ بغداد صہ ۱۱۳ سے سار سمار ۱۳۹۳ سے الردعلی
الخطیب لابن نجارعلیہ الرحمہ صہ ۱۱۵ سے الردعلی

جرح کرنے والا جب خود ہی جھوٹا ہے تو اس کا آئمہ دین کی زبانی امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی تصلیل بیان کرنا بھی یقینا جھوٹ ہے۔ تاریخ بغداد کی ان سندوں پر گفتگو کے بعد میہ بات واضح ہے کہ میہ سبسندیں ضعیف منتظم فیہ اور نا قابل اعتبار ہیں اور امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ آئمہ مسلمین ائمہ مجہدین ائمہ محدثین میں ہے وہ عظیم القدر شخصیت ہیں جن کی امامت فی الدین مسلم ہے اور جن کوائمت کی اکثریت امام اعظم کے لقب سے ملقب کرتی ہے۔

تاریخ میں اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ فیہ بعض الثی ۔ ( کتاب الردعلی الخطیب لا بن نجار علی الرحمہ صد ۱۱۱)

اس میں بعض قابل اعتراض چیزیں ہیں۔

#### سندنمبر 64

میں اسد بن موی سے بیان کیا کہ امام صاحب علیہ الرحمہ سے دومر تبہ تو بہ طلب کی گئی ہے۔ اس کی سند میں اسد بن موی کے متعلق ، ابن حزم نے کتاب الصبیہ میں کہا ہے معر الحدیث ہے، ابوسعید بن بونس نے کہا حدث با حادیث منکر ۃ ۔ کہ اس نے منکر روایات بیان کی ہیں۔ (حاشیہ، تاریخ بغدادصہ ۳۹۳/۱۳)

#### سندنمبر65

میں حضرت امام احمد بن صنبل علیہ الرحمدے بیان کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمدے تو بہ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

اس کی سند میں محمد بن عبداللہ بن ابان الہیتی ہے خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ کان صغف الا مع خلوہ من علم الحدیث ۔۔اس میں غفلت ہے ملم صدیث ہے بھی خالی ہے۔(حاشیہ، تاریخ بغدادصہ ۱۳۳۳) علامدا بن نجار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خطیب علیہ الرحمہ نے خود ہی اپنے شخ کے ترجمہ میں کہا ہے، کان شیخ مستوما صالحا فقیرا مقلا معروفا بالخیر و کان معفلا مع خلوہ من علم الحدیث ۔(کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجارصہ ۱۱۵)

### اس باب کی سندنمبر 1

بی ابوطیع بلخی علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ جنت و دوز رخ کے فنا اونے کا نظریدر کھتے ہیں۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۹۹۳) جگہ بین نظریدامام صاحب کی کتاب فقد اکبر کے بالکل خلاف ہے جس کے غلط ہونے میں اور امام کی طرف غلط منسوب کیے جانے میں ذرہ بحر بھی شک نہیں رہ جاتا ، بی محض آپ پر بہتان ہے نیز سند میں واقع محمد بن عباس خزار ہے۔ گزشتہ صفحات میں اس کا

مندنمبر 2

معف قدرے بیان ہو چکا ہے۔

میں بھی ابو مطبع بلخی علیہ الرحمہ ہے سنداول میں مذکوراعتراض کو بیان کیا ہے ، اس کا جواب سنداول میں مختصر طور پر ہو چکا ہے نیز سند میں عبداللہ بن عثمان بن الرماح ہے

جوکہ متکلم فیہ ہے۔ :

تذكبر 3

مِن يوسف بن اسباط سے بيان كيا ہے كدامام ابوصنيفه عليه الرحمه نے فرمايا كه اگر رسول الله مَالِيَّةِ اور مِن آپ كوتو ضرور رسول الله مَالِيَّةِ مير سے بہت سے اقوال له مَالِيَّةً مير سے بہت سے اقوال له ليَّةً عليہ اور عَن الله عَالَيْ اللهُ عَالَيْتُهُمْ مِير سے بہت سے اقوال له ليتے ۔۔ (تاریخ بغداد صـ ۱۳/)

الی بات توایک عام مسلمان بھی نہیں کہ سکتا پھرامام المسلمین سیدالجہ تبدین الم البوطنیفہ علیہ البرحمدالی بات کیے کہ سکتے ہیں میمض آپ پر بہتان ہے آپ کو ہنام کرنے کیلئے بدعقیدہ لوگوں کی ساری کاروائی ہے۔خطیب نے خود تاریخ میں

نیز اس ابن ابی داؤد نے جس کوائمہ نے کذاب کہا ہے نے جن اٹمہ کرام کے نام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے خلاف استعال کیے ہیں ، ان ائمہ کرام کوامام محدث ابن عبد البرعلیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء صہ ۲۲۹ تا ۲۲۹ میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مادحین یعنی تعریف کرنے والوں میں سے شار کیا ہے۔

نیز خودخطیب نے امام مالک علیہ الرحمہ سے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف بیان کی ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۸/ ۳۳۸)

نیزامام شافعی علیدالرحمدے بیان کیا کہلوگ فقد میں امام ابوصنیفہ علیہ الرحمد کے بچ بیں۔ (تاریخ بغدادصہ ۳۲/۱۳)

نیز خطیب نے تاریخ میں خود بیان کیا ہے کہ امام اوزاعی علیہ الرحمہ نے امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کوامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے علم حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ (تاریخ بغد ادصہ ۱۳سم/ ۳۳۸)

خطیب علیہ الرحمہ نے تاریخ بیں بیان کیا کہ حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ المام الوصنیفہ علیہ الرحمہ المام صاحب کا الوصنیفہ علیہ الرحمہ کی تعظیم کیلئے کھڑ ہے ہو گئے اور ان سے معانقہ کیا اور امام صاحب کا تعریف بیان کی۔ (خلاصہ) (تاریخ بغداوصہ ۳۳۱/۱۳۳)

خطیب علیه الرحمه کی بیروایات بھی اس ابن الی داؤد کی تکذیب کرتی ہیں۔ (تاریخ بغداد صرم ۱۳۹۹ پرخطیب نے بیرباب بیان کیا ہے جس کا خلاصہ بیہ میں۔ قابل اعتراض افعال والفاظ جوامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے حکایت کئے گئے ہیں۔

#### سننبر4 تا8

میں امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ پر حدیث کورد کرنے کے الزامات لگائے گئے
ہیں (خلاصہ) جبکہ یہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے اور حاسدین کا غلط پرا پیگنڈہ
ام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ قطعی طور پران الزامات ہے بھی بری ہیں کیونکہ امام صاحب کی
کتب اور آپ کے تلامذہ کی کتب شاہد و ناطق ہیں کہ امام صاحب اولاً قرآن مجید ہے
دلیل لیتے ہیں پھر حدیث نبوی ہے پھر اصحاب رسول ہے پھر تابعین کرام ہے پھر
قیاس کووشل دیتے ہیں کیونکہ بیروایات حقیقت کے خلاف ہیں اگر سندا صحیح ہوتیں تب
قیاس کووشل دیتے ہیں کیونکہ بیروایات حقیقت کے خلاف ہیں اگر سندا صحیح ہوتیں تب
بھی قابل رونہیں لیکن بیسندیں بھی محفوظ نہیں ہیں ۔ ان اسناد ہیں ابواسحاق فزاری ہے
جس کا ضعیف ہونا گزشتہ صفحات ہیں بیان ہو چکا ہے۔ تاریخ بخداد والے جسے کی سند
بمر 9 ہیں دیکھیں۔

پانچویں سند میں عبدالسلام بن عبدالرحمٰن ہے اس کا ضعیف ہونا بھی گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔ اس کے متعلق خود خطیب نے ترجمہ نمبر ۵۷۲۹ میں بیان کیا ہے کہ بچکیٰ بن آگم نے اس کواس کے کمزور فیصلوں کی وجہ سے معزول کر دیا تھا اوراس کوفقہ میں ضعیف قرار دیا ہے۔

ساتویں سند میں ابن دوما ہے اور حسن بن علی حلوانی ہے اور ابوصالح فراء ہے ابن دوما کے متعلق خطیب نے ترجمہ نمبر ۳۸۱۲ میں بیان کیا ہے کہ اس نے سنی ان کن سب چیزیں ملالیس جس وجہ ہے اس نے اپنا امرخود خراب کر لیا ہے، ان سب کا ضعف ہونا گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے وہیں پر ملاحظہ فرما کیں۔

بیان کیا ہے ابن صباح سے کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ توضیح حدیث پر عمل کرنے والے ہیں ، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے افعال واقوال پھر تابعین کے افعال واقوال پھر تابعین کے افعال و اقوال سے سند لاتے ہیں پھر قیاس کرتے ہیں اور بہت خوبصورت قیاس کرتے ہیں۔

(تاریخ بغداد صر ۱۳۳۰/ ۳۳۰)

اورائن جزم نے بیان کیا کہ امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ اور ان کے تلامذہ کے نزد یک پیطے شدہ بات ہے کہ ضعیف حدیث بھی قیاس سے بہتر ہے۔

توجس امام كنزد كك ضعيف حديث بهى قياس سے بهتر ہے وہ اليى بات كيے كمه سكتے بيں، (معاذ اللہ) نيز سند بيس واقع راوى، يوسف بن اسباط، ضعيف ہاس كے متعلق ابن الى حاتم نے كہا' كان يغلط كثير الا يحتج بحديثه ''ييبہت زيادہ غلطياں كرتا ہے اس كى روايت كے ساتھ دليل نہ يكرى جائے (تاريخ بغدادص ١١٠٠٠)

یہاں پراگر دوروایات بیان کردی جائیں تو نصیحت نے فالی نہیں بلکہ امام صاحب علیہ الرحمہ نے تاریخ بیں قبیل علیہ الرحمہ نے تاریخ بیں قبیل علیہ الرحمہ مقلی پر ہیزگار ہیں اورالی بن رہے ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ مقلی پر ہیزگار ہیں اورالی شخصیت ہیں جن سے حسد کیا گیا ہے۔ (تاریخ بغداد صر ۱۳۳۰/۱۳۳)

خطیب علیہ الرحمہ نے عبداللہ بن داؤد الخریبی علیہ الرحمہ سے بیان کیا ہے کہ وہ کم خطیب علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ وہ کم خطیب علیہ الرحمہ پراعتراض دوشم کےلوگ کرتے ہیں یا حسد کرنے والے یا جاتل۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۱۷ / ۳۱۷)

امام ابوحنیفه علیه الرحمه کی طرف ایسی غلط با تیس جومنسوب کی گئیں ہیں میسب انہیں جالل یا حاسدلوگوں کی ہی کاروائی ہےتا کہ امام الائمکہ کو بدنام کیا جاسکے۔

خطیب علید الرحمہ نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کداس نے منکرات اور منقطع روایات بیان کی ہیں اور مشاکخ بغد اواس کے بارے کہتے تھے، 'آندہ کان لا یتدین بالحدیث ، اور دارقطنی نے کہاں جسل سوء برا آدمی ہے، عمر بن حیویہ نے کہا اصحاب رسول کے خلاف طعن کرنے والا آدمی ہے۔ (ملخصاً)

(حاشية تاريخ بغدادصة ١٦/١٣م)، كتاب الردعلى الخطيب صه ١٢٠)

#### سندنمبر10

میں بھی وہی دوضعیف راوی موجود ہے، کیونکہ سندنمبر 10 میں جو حدیث بیان کی گئی وہ بھی پچھلی سند کے ساتھ ہی متعلق ہے۔

#### سندنمبر12-11

سیں چراہام پر حدیث کے رد کا الزام بیان کیا ہے جبکہ ان کی اساد میں عبدالصمد بن حبیب ازدی ہے جس کواہام بخاری علیہ الرحمہ نے لین الحدیث قرار دیا ہے لیے کہ ورحدیث والا، خطیب نے اس کی سند ہے ایک حدیث ذکر کر کے اس کو مند ہے ایک حدیث ذکر کر کے اس کو مند قرار دیا ہے۔ اور اس روایت میں جو یہ فدکور ہے کہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول کو مستر دکیا ہے یہ بھی کذب بیانی ہے کیونکہ اس کا مدار بھی عبدالصمد بن حبیب پر ہے جو کہ ضعیف ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی کتاب، کتاب اللہ ثار کود یکھو، جس کو آپ سے امام محمد بن حسن شیبانی علیہ الرحمہ نے روایت کیا ہے، کہ اللہ ثار کود یکھو، جس کو آپ سے امام محمد بن حسن شیبانی علیہ الرحمہ نے روایت کیا ہے، کہ اس میں آپ اکثر مسلم کی بنیا وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فاوی جات پر اس میں آپ اکثر مسلم کی بنیا وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فاوی جات پر رکھتے ہیں اور اصول احزاف میں یہ بات روش تر ہے کہ اہل سنت و جماعت احزاف

( كما في حاشية تاريخ بغدادصة ١٠١/١٠٠)

اور آٹھویں سند میں علی بن عاصم ہے جس کے متعلق خود خطیب نے بیان کیا ہے کہ ابن معین نے کہا اللہ کی قتم علی بن عاصم ، امام احمد بن حنبل کے نز دیک نہ تقد تھا اور نہ ہی آپ اس سے کوئی چیز بیان کرتے تھے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۲/۱۳) علامدا بن نجار فرماتے ہیں کہ صنب مد من انگر علیه کثرة الخطأء والغلط۔ منب من تکلم فی سوء حفظہ (کتاب الرعلی الخطیب صر ۱۱۹)

#### سندنمبر 9

حدیث:البیعان بالخیاس مالحدیتفرقا ، کردکاامام صاحب پرالزام بیان کیا ہے۔اس کے متعلق عرض بیہ ہے کہ امام صاحب نے اس حدیث کورونہیں کیا بلکہ معنی میں اختلاف کیا ہے بعنی امام صاحب علیہ الرحمہ اور آپ کے تلافہ ہ کرام اس تفرق سے مراد تفرق بالاقوال مراو لیتے ہیں ، جبکہ دوسرے حضرات بالا بدان مراو لیتے ہیں ، جبکہ دوسرے حضرات بالا بدان مراو لیتے ہیں ، تبکہ دوسرے حضرات بالا بدان مراو لیتے ہیں ، تبکہ دوسرے حضرات بالا بدان مراو لیتے اللہ ، تفصیل معلوم کرنے کیلئے امام المحد ثین حضرت امام جعفر طحاوی علیہ الرحمہ کی کتاب شرح معانی الآ فار کی طرف رجوئی کریں ،ان شاء اللہ تعالی کافی تسلی وشفی ہوگی۔

نیز سند میں محمد بن الی تصرالفری ہے جس کے متعلق خود خطیب نے کہا ہے ہیہ غالی شیعہ ہے ( نوٹ غالی شیعہ ان کو کہا جاتا ہے جو اصحاب رسول تا الفیظ کو برا کہنے والے ہیں)

اس كى سندميں \_احمد بن محمد بن سعيد الكوفى ب جو كدابن عقده ب، خود

پھر سند میں ذکورابراہیم بن بشارالر مادی، بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اس کے متعلق امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا، بیرمخلط ہے ( یعنی اس کوروایات اس کے سوء حفظ کی وجہ سے رل مل گئی تھی ) امام ابن معین علیہ الرحمہ نے فرمایا ''لیس بھی'' بیر پچھی نہیں ہے۔

قال النسائي ليس بالقوى، امام نسائى عليه الرحمه في فرمايا يقوى نهيل ہے-(حاشية ارخ بغدادصة ٥/١٣م \_ كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجار صدا١٢)

#### سندنمبر16

میں بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ نے کہا کون ہے جو متنین میں پیشاب کرے اس سے آپ کا ارادہ حدیث قلتین کارد تھا کہ جب پانی قلتین ہوتو نجس نہیں ہوتا۔

حدیث قلتین صحیح ثابت ہی نہیں بلکہ انتہائی ضعیف ہے، پھرامام اعظم کا تقویٰ وطہارت علم وعمل دین میں امامت کامُستم ہوتا میسب با تیں دلیل ہیں کہ الیک بات امام صاحب کی زبان سے صادر نہیں ہو سکتی۔ نیز سند بھی محفوظ نہیں ،سند میں ،فضل بن موئی سینانی ہے۔ اس کے متعلق ابن المدینی نے کہاروی احادیث منا کیر۔ کہاں نے مئرروایات روایت کی ہیں۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳۵۵)

اوراس کی سند میں ابن دوما ہے گزشتہ صفحات میں اس پر کلام ہو چکا ہے، نیز کتنی ہی ایس اس پر کلام ہو چکا ہے، نیز کتنی ہی ایس احادیث ہیں جوایک امام کے نزدیک صحیح ہیں اور کئی حضرات کے نزدیک وہ احادیث ہے تو اس سے ان ائمہ کرام پر طعن تو نہیں کیا جا سکتا جن کے نزدیک وہ احادیث ضعیف ہوں اس طرح امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا ایک اپنا بلند معیار ہے۔ آپ کی

کثر ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک قول صحابی ججت ہے، پھر اعتراض کیا بیساری کاروائی حاسدین کی ہے۔

#### سندنمبر13

میں بھی الزام لگایا گیا ہے کہ آپ نے (معاذ اللہ) حدیث نبوی تَالَّیْکُمْ کواور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قول کورد کیا ہے۔

یہ بھی آپ پر بدعقیدہ لوگوں کا بہتان ہے جبیبا کہ سند میں مذکور۔
عبداللہ بن عمرو بن ابی الحجاج ابو معمر ہے ،خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا کہ

یہ قدری ہے ( یعنی بدعتی بدند ہ ب تقدیر کا مشکر )

د حاشیہ تاریخ بغداد، صر ۱۳/۱۳ میں۔ کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجارصہ ۱۲)

#### سندنمبر 14

کے تحت آپ پر کوئی اعتر اض نہیں ہے جو کہ آپ کی عدالت و ثقابت کے خلاف ہو۔

#### سندنمبر15

میں سفیان بن عیبینه علیه الرحمہ سے بیان کیا کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ **حدیث کورد** کرنے میں بڑے جری تھے (معاذ اللہ)

جبکہ یہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے اور خود سفیان بن عیدیہ حضرت عبداللہ مبارک علیہ الرحمہ کے خلاف ہے اور خود سفیا علیہ الرحمہ کوامام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے علم حاصل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔
(تاریخ بغداد صریحا) علیہ الرحمہ ایے نہ تھے کہ حضرت امام صاحب کو ایسا جواب دیتے جبکہ حضرت ابن مبارک علیہ الرحمہ خود بھی ترک رفع یدین کی حدیث سچھ کے راوی ہیں۔

#### سندنمبر18

میں جناب سفیان علیہ الرحمہ ہے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے مسکلہ پوچھا
تو امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے اس کوفتو کی دیا ، اس نے کہا اے ابوصنیفہ اس مسکلہ میں
اصحاب محمظ النظام کا اختلاف ہے تو آپ نے کہا جا ممل کر ، جو گناہ ہوگا وہ میں نے اپنے
دے لے لیا ۔ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے اکثر
فاو کی جات کی بنیاد ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قناو کی مبار کہ ہیں ، یہ احقر
الناس اس کا مطلب سے جھتا ہے کہ آپ نے جواستے وثوق سے فرمایا ہے اس کا مطلب
یہ ہے کہ یہ فتو کی حدیث و آٹار پر ہی مشتمل ہے ، نیز سند میں عثبان بن احمد الدقاق ہے
ہیں پر کلام گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر19

میں یوسف بن اسباط سے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے چارسویا
زیادہ احادیث کورد کیا ہے۔۔۔۔ پھر بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر
رسول اللہ تا پہلے اور میں آپ کوتو میرے بہت سے اقوال آپ اخذ فرماتے
احادیث کورد کرنا اور اقوال اخذ کرنے والی بات محض آپ پر بہتان ہے، جوامام اپنا
اصول ہی ہے بنا تا ہے کہ پہلے قرآن پھر حدیث، پھر اقوال وافعال صحابہ پھرتا بعین کے
فاوی جات پر نظر اس کے متعلق ہے کہنا کہ اس نے اتنی احادیث کورد کمیا ہے ہے محض

تحقیق میں جو حدیث سیح نہ ہوتو پھر آپ پرطعن کیونکر کیا جا سکتا ہے۔ سند نمسر 17

میں حضرت وکیع بن جراح علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے نماز میں رکوع کے رفع یدین کے متعلق پوچھا تو امام صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کیاوہ اڑنے کا ارادہ رکھتا ہے تو عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے کہا اگروہ پہلی مرتبہ بیں اُڑا تو دوسری مرتبہ میں کیوں اُڑے گا۔

روایت مذکورہ میں حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رکوع والے رفع یدین سے تالپندیدگی کا اظہار فر مایا ہے کیونکہ رفع یدین کے ترک پر دلائل کثیرہ صحیحہ موجود ہیں۔اس مسئلہ پر فقیر راقم الحروف کی مفصل کتاب ہے ترک رفع یدین جو کہ پانچ سوصفحات پر مشمئل ہے۔منفی ، مثبت تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث ہے۔ کہ پانچ سوصفحات پر مشمئل ہے۔منفی ، مثبت تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث ہے۔ (الحمد للہ ، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مقبولیت عطافر مائی ہے ، آپ بھی اس کا مطالعہ فرمائیں ،ان شاء اللہ تعالیٰ کافی تشفی ہوگی )

نیزامام وکیج علیہ الرحمہ تو فتو کی ہی امام ابو صنیفہ کے قول پر دیے تھے۔ تذکر ہ الحفاظ للذہ بی اور آپ کے اخص تلافہ ہیں ہے ہیں ، اور امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ بھی حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے ارشد تلافہ ہیں ہے ہیں اور آپ کے مداح اور آپ کا دفاع کرنے والے اور آپ کی تعریف میں رطب اللمان تھے۔ تاریخ بغداد صرح اللہ بی روایات ہیں جن میں آپ نے حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ بغداد صرح اللہ بی روایات ہیں جن میں آپ نے حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان سطور سے واضح ہوتا ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک

### سندنمبر 20

میں وکیج ہے بیان کیا کہ میں نے امام ابوصنیفہ کو دوسواحادیث کا مخالف پایا
ہم ، گزشتہ صفحات میں امام وکیج علیہ الرحمہ کے متعلق مفصل بیان ہو چکا ہے کہ آپ
فتوی قول ابوصنیفہ پردیتے تھے اور آپ ہے کثیر السماع ہیں اور آپ کے اخص تلامذہ
میں ہے ، اگر ایسی بات ہوتی تو امام وکیج قول ابوصنیفہ پرفتوئی کیوں دیتے ،معلوم ہوا کہ
میں ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو امام وکیج قول ابوصنیفہ پرفتوئی کیوں دیتے ،معلوم ہوا کہ
میں سے ، اگر ایسی بات ہوتی تو امام وکیج علیہ الرحمہ اس ہے بری ہیں ۔ نیز
امام وکیج علیہ الرحمہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں ، و کیھئے
علامہ ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی الانتقاء پھرخود تاریخ بغد ادوہ باب جوخطیب علیہ الرحمہ
غلامہ ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی الانتقاء پھرخود تاریخ بغد ادوہ باب جوخطیب علیہ الرحمہ
نے حضرت امام کے منا قب پر لکھا ہے پھر راوی نے ان روایات کو بیان نہیں کیا کہ وہ
کون می روایات ہیں ان کی اسناد کیسی ہیں ، آیا متن بھی علل ہے محفوظ ہے کہیں وغیرہ
، پس یہ اعتر اض بھی غلط ثابت ہوا۔

#### سندنمبر 21

میں حماد بن سلمہ علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ اپنی رائے ہے آٹارکوردکر دیتے تھے۔راوی نے ان آٹارکا ذکر نہیں کیا تا کہ دیکھے جاتے کہ روایئہ اور درایئہ وہ کیے ہیں، نیزگزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے کہ بیسب حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ پر بہتان ہیں۔

نیز سند بھی محفوظ نہیں ،سند میں علی بن محمد بن سعیدالموسلی ہے،خودخطیب علیہ الرحمہ نے عیسلی بن فیروز کے ترجمہ میں اس کا ذکر کر کے کہا ہے'' لیس بثقة'' بیرثقہ نہیں بہتان ہے ہاں اگر کوئی حدیث کسی امام کے نزدیک صحیح ثابت نہیں ہے اور بیکوئی اعتراض والی بات نہیں ہے اور دوسری بات کے متعلق عرض ہے کہ ایسی بات تو ایک عام مسلمان بھی نہیں کہ سکتا چہ جائیکہ امام اسلمین سیدالائمہ ہے اس کا صدور ہو، روایة درایة دونوں طرح ہی ہے بات غلط ہے۔

درایة اس لیے کدا سے امام ے اس کا صدور ممکن نہیں جن کی امامت فی

الدین پربے شارائم مسلمین گوائی دے چکے۔ روایۂ اس لے کہ سند میں احمد بن محمد بن عبد الکریم الوساوی ہے، خود خطیب نے اس کے متعلق کہا ہے کہ دار قطنی علیہ الرحمہ نے فرمایا ' نشکلہ وا فید '' کرمحد ثین نے اس میں کلام کیا ہے ( لیعنی پیشکلم فیہ ہے )

ذرمایا ' نشکلہ وا فید '' کرمحد ثین نے اس میں کلام کیا ہے ( لیعنی پیشکلم فیہ ہے )

( کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجار سہ االمار حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۹۰۹)

اس کی سند میں یوسف بن اسباط ہے جو کہ شخت ضعیف ہے اس کے متعلق ابن ابی حاتم نے کہا' 'کان یغلط کثیر الا یحتج بحدیث ' (حاشیہ تاریخ بغداد صر ۱۳۱۰/۲۰۰۹)

یہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے اور اس کی حدیث کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے ، واضح ہوگیا کہ بیدولیۃ ، درایۂ دونوں طرح ہی درست نہیں۔

پھرعلامہ محدث خوارزی علیہ الرحمہ نے جامع المسانید کے مقدمہ میں فرمایا کہ اس دوایت میں النبی کا جولفظ ہاں میں تضیف ہے ( یعنی تبدیلی ہے ) اصل میں یہ تھا'' البتی'' کہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ ہے پہلے بھرہ میں ایک عالم ہوئے ، جن کا نام تفاعثان البتی اس کے مسائل اور اصول جب بعض جگہوں پر پھیلے تو اس کے متعلق امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر ( البتی ) جھے پالیتا تو میرے بہت سے اقوال کو ابنالیتا ہو میرے بہت سے اقوال کو ابنالیتا ہو میرے بہت ہے۔

۳۹۲/۱۲ پر ہے کہ ذکرہ الفهبی و مروی عند مرفوعاً الی علی بن ابی طالب مرضی الله عند الرا الله الله علی بن ابی طالب مرضی الله عند الرا ، وصف الذهبی بأنه من أسبح الكذب ثعر قال وهذ الاسناد ظلمات ذكركيا اس كو ذهبی عليه الرحمه نے اور اس سے حضرت علی رضی الله عنه تك ايكواثر روايت كيا ہے اور كہا كہ يہ كذب كي قتم ميں سے ہ ، اور بيسندظلمات ہے ۔ يعنی الدهرا بى اندهرا ہى اندهرا ہے۔

#### سندنمبر 25

میں ابوعوانہ علیہ الرحمہ سے بیان کیا جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے ایک حدیث کورد کیا۔

اس اعتراض کے متعلق گزشتہ صفحات میں تفصیلاً عرض کیا جا چکا ہے وہیں پر ملاحظہ فرما کیں، نیز سند میں ابن دوما ہے جو کہ حسن بن حسین بن دوما النعالی ہے، خود خطیب علید الرحمہ نے اس کے متعلق بیان کیا ہے ترجمہ نمبر ۳۸۱۲ کے تحت که افسا الموقابان الحق لنفسه السماع فی اشیاء لھ یکن علیہ السماعه "

(حاشية تاريخ بغداد،صة ١٨٠/١٣٨)

اں کا خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں میں اس کوساع حاصل نہیں تھااس نے ان کو بھی ساع میں شامل کرلیا جس ہے اس کا امر ( یعنی روایت حدیث ) کافعل فاسد ہو گیا ( یعنی بیہ قابل امتیار نہیں ر ما)

### سندنبر26

مل تماد عليه الرحمد على بيان كياكه جس كاخلاصه بيب كدامام ابوحنيفه عليه الرحمد في

ے- (كتاب الردعلى الخطيب لا بن نجارصه ١٢١ - حاشية تاريخ بغداد١٢ / ٢٠٨)

#### سندنمبر 22

میں حماد بن سلمہ علیہ الرحمہ ہے گزشتہ سند والا اعتراض پھر بیان کیا ہے، اس کی سند میں مؤمل بن اساعیل ہے جو کہ شخت ضعیف ہے گزشتہ صفحات میں اس کے متعلق تفصیلاً بیان ہو چکا ہے گزشتہ اسناد میں سے سند نمبر 57 کے تحت دیکھیں۔

#### سندنمبر 23

میں پھر حماد بن سلمہ علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اپنے قیاس سے سنت کورد کرتے تھے۔ یہ آپ پرصری بہتان ہے، اس کے متعلق گزشتہ صفحات میں نقل کیا جاچکا ہے، سندنمبر 16 کے تحت نیز سند میں، ابن دوما ہے، جو کہ متکلم فیہ ہے نیز سند میں مؤمل ہے جو کہ بن اساعیل ہے تحت ضعیف ہے گزشتہ صفحات میں اس کے متعلق بھی تفصیل بیان ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر24

میں بیان کیا کہ امام ابوعوانہ علیہ الرحمہ نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی کتاب کو عکم نے سیال کی میں بیال کی میں بیال کی میں جو کہ فی نفسہ تقد میں مگر کئی حضرات نے ان سے روایت نہیں کی اس کے باوجود وہ کئی حضرات کے بزدیک تفداور معتبر ہیں۔ تواس سے کوئی طعن ٹابت نہیں ہوتا۔

نیز سند میں عثمان بن احمد دقاق ہے ، اسکے متعلق حاشیہ تاریخ بغداد صه

کو نقریف نہیں کی ۔ تو کہا کہ مجھے اس کی طرف ہے کچھالی چیزیں پینچی ہیں جن کی اور سے بیھالیں چیزیں پینچی ہیں جن کی دورے میں اس کو ناپیند کرتا ہوں ۔ ( کتاب الردعلی الخطیب لا بن نجار علیہ الرحمہ صد دورے میں اس پر بھی کلام ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر30

میں خطیب علیہ الرحمہ نے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام ابوطنیفہ کو ہلاک کرنے والی بیماری کہا۔ جبکہ امام مالک علیہ الرحمہ کی طرف اس کی نبت درست نبیں کیونکہ آپ حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے بیں دیکھنے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء۔۔۔

پھرسند بھی مجروح ہے سند میں واقع راوی محمد بن احمد انگیمی ہے، اس کے متعلق حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳ سے سند میں واقع راوی محمد بن احمد اکیر، اس کی روایات مطر ہیں، علامہ ابن نجار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کہ خطیب نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا کمیں نے (امام) برقانی علیہ الرحمہ ہے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا ہے تو لئے لئے مشکر روایات روایت کرتا ہے۔

(کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجارعلی الرحمه صدیدا) سند میں مطرف ابوم صعب الاصم ہے، ابن نجار علیہ الرحمہ اس کے متعلق امام ائن عدی علیہ الرحمہ نے قبل کرتے ہیں کہ ابواحمہ ابن عدی نے کہا بیہ مطرف، ابن ابی ائب اورامام مالک اوران کے غیر سے بھی متکرر وایات بیان کرتا ہے۔ (کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجارعلیہ الرحمہ صدیدا) ایک حدیث کا انکار کیا ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳ میں مذکور ہو چکے ہیں۔ ان جیسے اعتراضات کے مفصل جوابات گزشتہ صفحات میں مذکور ہو چکے ہیں۔ پھر سند میں بھی انقطاع ہے کہ خطیب علیہ الرحمہ اور حلوانی جو کہ حسن بن حلوائی ہے کہ درمیان تقریبا دو واسطے ہیں کہ خطیب علیہ الرحمہ کی بعض سندوں سے واضح ہاور یہ حلوانی خود بھی متکلم فیہ ہے گزشتہ صفحات میں کئی باراس کے متعلق عرض کیا جا چکا ہے۔

#### سندنمبر 27

یں اور سند نمبر 28 اور سند نمبر 29 میں پھر آپ علیہ الرحمہ پرردّ حدیث کا الزام لگایا۔ جبکہ سند نمبر 27 میں ابن دوما ہے جو کہ ضعیف ہے دیکھئے سند نمبر 25 کے تحت اور سند میں عارم ہے جو کہ مختلف فیہ ہے۔

سندنمبر 29 میں ابن دوما ہے جو کہ ضعیف ہے دیکھیں سندنمبر 25 پھر سند میں حسن علی حلوانی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ حلوانی ہے جو کہ ضعیف ہے۔

خودخطیب کی تاریخ صہ ۱۳ / ۳۳۸ پھران کی اسناد بھی محفوظ نہیں ہیں، ایک مد میں حسن بن علی حلوانی ہے، ایک سند میں علی بن زید الفراضی ہے ایک سند میں الینی ہے بیروات متکلم فیہ ہیں، ان کے متعلق گزشتہ صفحات میں نقل کیا جاچکا ہے۔

#### سندنمبر 38

بى ابو ہلال اشعرى ہے جس كو دارقطنى عليه الرحمہ نے ضعیف كہا ہے، (حاشيه تاریخ بغدادصة ٢٣س/٣٢٣)

مجردوایت میں جس مسئلہ کا اشارہ کیا گیا ہے وہ مسئلہ تو راوی نے بیان نہیں کیا اگر بیان ہوتاتو پھراما م اعظم ابوحذیفہ علیہ الرحمہ کے ادلہ کی طرف اشارہ کر دیا جاتا۔

#### سندنمبر 39

ئى ابوعوانە كا امام ابوھنىفە علىيە الرحمە ہے مسائل بوچىنے كا ذكر ہے بگران مسائل كوچھوڑ اپنے كا ذكر ہے ۔ جبكہ سند ميں ابوعوانه مشكلم فيہ ہے اس كے متعلق گزشتہ صفحات ميں مان ہوچكا ہے۔

#### سندنمبر40

نمانفر بن محمد سے امام ابوصنیف علیہ الرحمہ پرطعن ذکر کیا ہے، جبکہ بینفر بن محمد ضعیف کے، جبیبا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے میزان الاعتدال میں ذکر فرمایا ہے کہ ضعفہ الخاری والازدی کہا ہے۔ الخاری علیہ الرحمہ اور ازدی نے اس کوضعیف کہا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغد اوصہ ۲۳۳/۱۳)

#### سندنبر 31

میں بطریق ولید بن مسلم امام مالک علیہ الرحمہ سے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا دائے کی فدمت بیان کی ہے۔ اس کی سند میں ولید بن مسلم ہے جو مشکلم فیہ ہے، امام ابن عدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مسلم ضعیف شیوخ سے حدیث روایت کرتا تھا پھر ضعیف راویوں کے نام گرا کر روایات کو امام اوز اعی علیہ الرحمہ سے بیان کرنا شروع کردیتا تھا، لہذا ہے جراح بھی ساقط ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۲۲۱/۱۳)

امام ابن نجار عليه الرحمه نے بھی امام ابن عدی عليه الرحمه کے حوالے ہے فدکورہ بالا روایت ہی ورج کی ہے۔ ندکورہ بالا روایت ہی ورج کی ہے۔ انگھا الرحمہ کے حوالے ہے کہی بیان کی ہے۔ ( کمتاب الرعلی الخطیب لا بن نجار علیہ الرحمہ صد ۱۲۷)

#### سندنمبر 32

میں پھربطریق ولیدین مسلم امام مالک علیدالرحمدے بیان کیا کدابوحنیف علیدالرحمد و تمہارے شہروں میں رہنالائق نہیں ہے۔

اس کی سند میں وہی ولیدین مسلم ہے جس کے متعلق سندنمبر 31 میں ذکر ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر 33 تا 37

میں پھرامام مالک علیہ الرحمہ کی زبانی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پرطعی نقل کیا ہے جبکہ امام مالک علیہ الرحمہ حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں ، دمجھیے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صر ۱۹۳ تا ۲۲۹) مند جو کہ کتاب الآثار ابو بوسف کے نام سے ہوہ گواہ ہے کہ امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ سے بکثر ت روایات بیان کی بیں -

#### سندنم 44

میں حفص بن غیاث سے بیان کیا کہ امام ابو صنیفہ ایک مسئلہ کی پانچ تاویلیس کرتے تھے تومیں نے ابو حذیفہ کوچھوڑ دیا۔

اس کی سند میں واقع حفص بن غیاث ہے جو کہ متکلم فیہ ہے ۔ تفصیل کیلئے و کیھئے (میزان الاعتدال لذہبی علیہ الرحمہ)

#### سندنمبر45

میں بطریق ابن المقری حدثنا الی بیان کیا کہ میں نے ابوحثیفہ علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے کہ میں نے عطاء علیہ الرحمہ سے افضل کوئی نہیں دیکھا، اور جوعام (روایات) میں تمہیں بیان کرتا ہوں وہ غلط ہیں۔

#### سندنمبر46

من بھی یہی کچھ بیان کیا ہے۔

کی روایت کا جس طرح روایئہ صحیح ہونا ضروری ہونا ہے اسی طرح درایئہ بھی ضروری ہونا ہے اسی طرح درایئہ بھی ضروری ہے، بھلا ایسا امام جس کا دین میں مجتہد ہونا، ثقه صدوق ہونا، جت ہونامستم ہو جوتقو کی ورپیز گاری میں آئیڈیل ہو عابد ہوز اہد ہوجس کی زندگی دین اسلام کی خدمت کرتے گزرگئی ہو، بھلاوہ اس طرح کیسے کہد سکتے ہیں کہ میں تہمیں غلط روایات بیان کرتا ہوں

#### سندنمبر41

میں ابن درستوریہ ہے جس کا حال گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔(یعنی پیشکم فیہ ہے)

#### سندنمبر 42

میں امام زفر علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ہم امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں جاتے تھے اور امام ابو یوسف اور امام محمد علیہا الرحمہ ساتھ ہوتے تھے، تو ایک دن امام ابوصنید علیہ الرحمہ نے ابو یوسف علیہ الرحمہ کو کہا اے لیتھوب، مجھ سے تی ہوئی ہر چیز نہ لکھا کرو کیونکہ آج میری ایک رائے ہے تو کل میں اس کوچھوڑ دیتا ہوں۔

اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں تو امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا حق کی طرف رجوع کرنا بیان ہوا ہے اور یہ کہ آپ جس مسئلہ کو سیح نہیں سیجھتے تھا ال سے رجوع کر لیتے تھے، یہی اہل حق کاشیوہ ہے۔

#### سندنمبر43

میں ابونعیم علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ میں نے سنا ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ابو یوسف کوفر ماتے تھے جھ سے کوئی چیز روایت نہ کیا کر ، اللّٰہ کی قتم میں نہیں جانٹا کہ میں خطا کرنے والا ہوں یا صحیح ہوں۔

اس میں بھی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی شان وعظمت ہے اور حق کی جبڑو گا کوشش باقی آپ نے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے یا کرنہیں تو اس کیلیے آپ گا

#### سندنم 49

پرسند بھی محفوظ نہیں ہے سند میں محمد بن اساعیل اسلمی ہے اس کے متعلق امام ذہبی علیہ الرحمہ نے میزان الاعتدال میں کہا کہ '' قال ابن ابی حاتمہ نے کہا کہ انہوں نے (یعنی محدثین نے ) اس میں کلام کیا۔ (یعنی اس پرجرح کی ہے) پھر اس میں ابوتو بدرہیج بن نافع بھی متعلم فیہ ہے۔

ر سندنبر 50-51-52 میں پھر کتاب الحیل کا ذکر کر کے ندمت بیان کی گئی ہے جبکہ اس کی نبیست حضرت امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کی طرف درست نبیس ہے۔ پھر سند نمبرہ ۵ میں نفر بن شمیل ہے، جس کو امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ نے حضرت امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کے مداحین ہے شارکیا ہے۔ (کتاب الانقاء صد ۱۹۳۳ الم ۲۲۹۲)

(معاذ الله) اس روایت کا تو درایهٔ سیح نه بونا واضح ہے سند پر بحث کی ضرورت ہی نہیں

#### سندنمبر 47

میں بطریق وکیع علیہ الرحمہ بیان کیا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابوصیفہ علیہ الرحمہ کا حضرت عطاء علیہ الرحمہ ہے ساع مشکوک ہے۔

حالانکہ خطیب نے اپنی تاریخ میں بوی پختگی ہے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ نے حضرت عطاء علیہ الرحمہ نے سا ہے، اسی طرح امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں حضرت امام کے ترجمہ میں سے بات بیان کی ہے اسی طرح امام موفق نے مناقب ابوصنیفہ میں اور علامہ محدث خوارزی علیہ الرحمہ نے جامع المہانید میں۔

#### سندنمبر48

میں بطریق محمد بن حماد ایک خواب کا ذکر کیا ہے جس میں امام ابوحلیفہ اور آپ کے شاگردوں کے کلام میں نظر کرنے ہے منع کا بیان ہے۔

شرعی طور پر ہمارے خواب جمت نہیں ہیں لہذا اس کا جواب دیے گ ضرورت نہیں ہے تاہم خوابوں کے بارے میں حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق بشارات کا سلسلہ بڑا طویل ہے بطور نموندای کتاب کے شروع میں ابن عدی کی سند نمبر 13 کے تحت دیکھیں کہ حضرت امام ابوطنیفہ کے بارے میں کیسی عظیم بشارات ہیں۔ عاشیة تاریخ بغداد ۲۲۹/۱۳ پر ہے کہ اس کی سند میں عبداللہ بن محمہ بن جعفر ہے اگر یہ قرد یکی ہے تو اس کا معاملہ خلط ہے اور اس نے پچھا حادیث بھی گھڑی ہیں، ابن لونس نے تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ دارقطنی نے کہا یہ بردا جھوٹا ہے، احادیث گھڑ لیتا تھا۔ اور اگر سے اصفہانی ہے جو کہ ابوائین کے نام سے معروف ہے تو اس کی تضعیف پہلے گزرچکی ہے۔

#### سندنبر 57

میں بیان کیا کہ حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس منع کرتے تھے۔

بیسب کچھام سفیان توری علیہ الرحمہ کی طرف منسوب محض خطاہے کیونکہ
ام سفیان توری علیہ الرحمہ کو حضرت امام ابو صنیفہ علیہ
الم سفیان توری علیہ الرحمہ کو حضرت امام عبد البرعلیہ الرحمہ کے مداحین میں سے شار کیا ہے۔ (کتاب الانتقاء صد ۱۹۳۳ تا میں امام سفیان توری علیہ الرحمہ سے حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ نے بھی امام سفیان توری علیہ الرحمہ سے حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف بیان کی ہے، دیکھئے تاریخ بغداد صد ۱۹۳۳/۳۳۱/۳۳۱ سے ۲۹۳۳ سے ۲۳۳۳ سے

جہاں تک آپ کی مجلس کے وقار کا ذکر ہے تو خود خطیب علیہ الرحمہ نے جمر بن عبد الجبار علیہ الرحمہ نے جمر بن عبد الجبار علیہ الرحمہ ہے آپ کی مجلس کا حال بیان کیا ہے کہ ماراً کی الناس اکرم مجالب من ابی حدیقة ولا اکرام لاصحابہ لوگوں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس سے زیادہ عزت والی مجلس نہیں دیکھی اور نہ ہی آپ کے شاگر دوں سے زیادہ اکرام والے زیادہ عزت والی مجلس نہیں دیکھی اور نہ ہی آپ کے شاگر دوں سے زیادہ اکرام والے (تاریخ بغدادصہ ۱۳۱۰/۱۳)

جبدامام عقیلی نے اس کوضعفاء میں شار کیا ہے اور ابراجیم بن شاس نے کہا کہ میں نے اس کے متعلق وکیج سے بوچھا تو ان کا چہر ہ متغیر ہوگیا۔ (میزان الاعتدال) اور سند نمبراہ میں محمد بن عباس الخراز ہے اسکے متعلق گزشتہ صفحات میں بیان ہوچکا ہے اور سند میں زکر یا بن مہل ہے جو کہ غیر معروف ہے اور سند میں اسحاق طالقانی ہے خود خطیب نے اس کے بارے میں کہا کہ بیدار جاء کا قائل ہے ( یعنی مرجی ہے ) سند نمبر ۵۲ میں ابراہیم بن عمر برکی ہے خود خطیب علید الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اس کی بعض حدیثیں منکر ہیں اور سند میں عمر بن محمد جو ہری ہے ، خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اس کی بعض حدیثیں منکر ہیں اور سند میں عمر بن محمد جو ہری ہے ، خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اس کی بعض حدیثیں منکر ہیں اور سند میں عمر بن محمد جو ہری ہے ، خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اس کی بعض حدیثیں منکر ہیں ۔

(حاشية تاريخ بغدادصة ١٨/١٣٨)

#### سندنمبر53

میں خطیب نے زکریا سے اپنا ساع ذکر نہیں کیا اور سند منقطع ہے لہذا ساقط ہوئی۔ سند نبر 54 میں بھی یہی کیفیت ہے۔

سند نمبر 55 میں بھی انقطاع ہے کیونکہ امام ابودا وُدعلیہ الرحمہ نے ابن مبارک علیہ الرحمہ وُنہیں پایالہذا میں درجہاحتجاج ہے ساقط ہوئی۔

#### سندنم 56

میں محمد بن عبدالوہاب القناوے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس میں وقار منہیں ہوتا تھا۔ زبانی امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی برائی بیان کی ۔ سند میں واقع راوی محمہ بن حسین بن رہے ہے ، اس کو احمہ بن محمہ بن سعید نے کذاب ابن کذاب کہا۔۔۔ سند میں محمہ بن عمر بن رہیل ہے۔ ابو حاتم نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کے کہا، اس کا معاملہ پریشان کن ہے اور ابن الجوزی نے اس کو کتاب الضعفاء میں شار کیا ہے اور ابن حبان نے کہا بیامام مالک ہے ایس روایات کرتا ہے جوان کی روایات میں ہے ہیں ہیں اور اس کے ساتھ احتجاج کرتا جا ترجیس ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد ۱۳سم)

## سندنبر60

میں بطریق سفیان بن وکیع بن جراح ، حضرت سفیان توری علیه الرحمه کی زبانی پھرطعن بیان کیا ہے۔

#### سندنمبر61

میں قیس بن رہے ہام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کو اجہل الناس کہا، قیس بن رہے خود منتکلم فیرراوی ہے اورضعیف ہے۔امام احمد علیہ الرحمہ نے کہااس نے منکر روایات

#### سندنمبر 58

میں بطریق محمہ بن یوسف فریا بی ، سفیان توری سے بیان کیا ہے کہ وہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی دائے میں نظر کرنے سے منع کرتے تھے اور یہ کہ سفیان توری علیہ الرحمہ نے امام ابو صنیفہ سے کوئی تی دوایت نہیں کی اور یہ کہ سفیان توری امام ابو صنیفہ کو نالب ند جانے تھے۔ فہ کورہ بالا عبارت میں جو کچھ حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کی نبست آپ کی طرف درست نہیں ہے۔ کیونکہ سند بھی مجموع ہے اور خود حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کے مجروح ہے اور خود حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کے مجروح ہے اور خود حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کے مردست مداحین میں سے بیں ، سند میں مجمد بن عبد الله بن ابان البیتی ہے ، اس کے متعلق حاشیہ تاریخ بغداد صر ۱۳ الحکاء و منعف بغیر ذلک ، وفیہا النجاد ضعیف ایضاً۔ ذکر کا الخطیب مرقم ۲۰۲۷ وضعف بغیر ذلک ، وفیہا النجاد ضعیف ایضاً۔ اس کے اصول نا درست بیں اور کشیر خطا رمنی بیں خود خطب نیاس کوؤکر

اس کے اصول نادرست ہیں اور کیٹر خطا پر بٹی ہیں خود خطیب نے اس کوذکر کیا اور اس علت کے بغیر بھی اس کوضعیف قرار دیا ہے ، اور اس کی سند میں احمد بن سلیمان النجاد ہے وہ بھی ضعیف ہے۔

#### سندنمبر 59

میں بطریق محمد بن عبید الطنافسی ے حضرت سفیان توری علیہ الرحمد کی

#### سندنبر 64

اس طرح شروع ہوتی ہے'' قال ذکریا ، جبکہ خطیب اور ذکریا کے درمیان ٹین واسطے ہیں جو کہ مذکور نہیں لہذا منقطع ہوئے پھراس ضعیف اور منقطع سند میں ابوعاصم کی زبانی حضرت امام پرطعن کیا گیا ہے جبکہ ابوعاصم (نبیل) تو حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہو کیھئے الانتقاء صہ ۱۹۳۳ تا ۱۲۲۹ اور خود خطیب علیہ الرحمہ نے بھی اس کوامام کے مداحین میں سے بھی شار کیا ہے۔ ملیہ الرحمہ نے بھی اس کوامام کے مداحین میں سے بھی شار کیا ہے۔ (تاریخ بغداد صہ ۱۹۳۳ سے ۱۹۳۳ سے اس کے بیات کی سے بیات کی بیات کی سے بیات کی بی

## سندنمبر 65

اورسند میں واقع خارجہ بن مصعب باوجود متکلم فیہ ہونے کے خود خطیب علیہ الرحمہ نے خارجہ بن مصعب کو خطرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے شار کیا ہے۔ بلکہ دفاع کرنے والول میں شار کیا ہے کہ خارجہ بن مصعب نے کہا جو خفو ل کیا ہے۔ بلکہ دفاع کرنے مسابقہ پر طعن کرے وہ ناقص العقل ہے۔ پر مسلم بیا امام ابو حنیفہ پر طعن کرے وہ ناقص العقل ہے۔ پر مسلم بیا دورہ بارم کیا بغداد صہ ۱۳۲۳/۳۳)

اورحاشیہ تاریخ بغداد صد۱۳ / ۱۳۳۱ پر ہے کہ قال ابوحاتم مجبول کہ ابوحاتم نے اس کو مجبول کہا ہے۔ بیان کی بین ،امام نسائی علیه الرحمه نے کہا بیمتر وک الحدیث ہے،امام کیجیٰ بن معین علیہ الرحمہ نے کہا میمتر وک الحدیث ہے،امام کیج اور امام ابن المدینی علیہ الرحمہ اس کوضعیف کہتے ہے،امام داقطنی علیه الرحمہ نے کہا بیضعیف ہے،امام ذہبی علیه الرحمہ نے میزان میں اس کا ذکر مفصلاً کیا ہے۔

(حاشیہ تاریخ بغداد صریم الم ۲۹۰/۱۳)

#### سندنبر 62

میں پھرقیں بن رہے کی زبانی حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کی برائی بیان کی ہے، جبکہ بچپلی سند میں قیس بن رہیج کا متر وک الحدیث اور ضعیف ہونا بیان ہو چکا ہے، پھر سند میں البر کلی ہے وہ بھی متکلم فیہ ہے گزشتہ صفحات میں اس کا ضعف بھی بیان ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر 63

میں ابن ادریس علیہ الرحمہ کی زبانی ذکر کیا ہے کہ میری خواہش ہے کہ کاش کوفہ سے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا قول نکل جائے۔۔۔۔

سند میں واقع محمر بن احمد الابادی ہے جو کہ ضعیف ہے اور گزشتہ صفحات میں اس کا ذکر ہو چکا ہے، چھرسند میں مجہول راوی ہے کہ زکریا بن یجی السابی نے کہا حدثنا ابعض اصحابنا ہمیں بیان کیا ہمار ہے بعض ساتھیوں نے تو سند میں ایک راوی ضعیف اور ایک مجہول ،لہذا ورجہ احتجاج سے ساقط۔

#### سندنبر 68-69

میں حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی طرف سے بیان کیا کہ ابوطنیفہ
علیہ الرحمہ نہ مجتمد تھے نہ عالم ۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ حضرت امام
صاحب کے زیر دست مداح تھے اور آپ کا دفاع کرنے والے تھے۔ امام ابن عبدالبر
علیہ الرحمہ نے الانتقاء صہ ۱۹۳۳ برآپ کو حضرت امام کے مداحین سے شارکیا ہے
اور خود خطیب علیہ الرحمہ نے بھی اپنی تاریخ میں صہ ۱۳ / ۳۳۷ ۔ ۳۳۸ میں
حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کی شان
دار تحریف بیان کی ہے۔

#### سندنبر70

میں حادین سلمہ کی زبانی بیان کیا کہ آپ امام ابوطنیفہ کو ابوجیفہ کہتے تھے ، محمد بن عباس کی وجہ سے سند بھی کمزور ہے گزشتہ صفحات میں اس کے متعلق بیان ہو چکا ہے ،اور سند میں ابور بیعہ محمد بن عوف ہے،امام ابن المدین نے اس کو کذاب کہا ہے۔ابن الجوزی علیہ الرحمہ نے کتاب الضعفاء میں بیہ بات بیان کی ہے۔

(حاشية تاريخ بغدادصة ١٩٣٢/١٣٨)

لہذا سند میں کذاب راوی ہونے کی وجہ ہے جرح بھی ساقط ہوئی اور حضرت جماد بن سلم علیدالر حمد بھی اس سے بری الذمہ ہوئے۔

Soldy Street Mile Sold Street, 194-

## سندنبر66

میں بطریق کچی بن آ دم بسفیان وشریک وحسن بن صالح سے بیان کیا کہ
ابوحنیفہ علیہ الرحمہ فقہ کے ساتھ نہیں بہچانے گئے بلکہ ہم ابوحنیفہ کوخصومات کے ساتھ
پہچانے ہیں (بعنی جھکڑوں کے ساتھ) حالانکہ امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے علم وفقہ
وتقوی وطہارت کا اعتراف آپ کے مخالفین نے بھی کیا اور فذکورہ سند میں جن کی
طرف سے جرح بیان کی گئی ہے وہ خود حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے مداحین میں
سے ہیں۔ (ویکھے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صر ۱۹۳۳ الاکوم سے بین۔ (ویکھے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صر ۱۹۳۳ الاکوم سے بین کا کرشمہ ہے کہ جو حضرت امام صاحب کے مداحین ہیں ان کومشرت امام صاحب علیہ الرحمہ کا مخالفہ کر کے دکھایا۔

#### سندنبر 67

میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے مناظرہ کا ایک واقعہ بیان کیا، جس میں ایک رجل مجہول کا ذکر ہے جس نے حضرت امام کو کہا کہ آپ نے خطاکی ہے، لہذا رجل مجہول کی وجہ سے بھی ہی جرح ساقط ہوئی۔ نیز حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ حضرت امام کے کتنے بڑے مداح ہیں۔ خود خطیب علیہ الرحمہ نے اور امام ابن عبد البر اور امام میم کی علیہ الرحمہ اور کئی حضرات نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے بیہ بات بیان کی ہے کہ آپ نے فر مایا فقہ ہیں تمام لوگ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے بیں۔ نیز جوفقہ ہیں تبحر حاصل کرنا چاہے وہ امام ابو صنیفہ کامخارج ہے۔

#### سندنبر75

میں بطریق مؤمل بن اساعیل بیان کیا کہ عمر بن قیس نے کہا جوحق کا ارادہ رکھتا ہے وہ کوفہ میں آئے اور دیکھتے کہ ابوحنیفہ اور اس کے شاگر دکیا کرتے ہیں بس ان کا خلاف کرے وہ حق پر ہوگا۔

سند میں زکورراوی مؤمل بن اساعیل ہے جو کہ کثیر الغلط ،کثیر الخطاء ، تخطی راوی ہے ہوکہ کثیر الغلط ، کثیر الخطاء ، تخطی راوی ہے، اس کے متعلق دیکھئے تفصیلا ،اس کتاب کے سندنمبر امیس کامل ابن عدی کے تحت۔

#### سندنمبر 76

میں بطریق ابوالجواب بیان کیا کہ مجھے محار بن زریق نے کہا کہ جب تونے الوصنیفہ علیہ الرحمہ کی مخالفت کی ہے تو ، تو درست بات پر ہے۔ مندمیں ندکورہ اسحاق بن ابراہیم احتینی ہے جو کہ ضعیف ہے اور گزشتہ صفحات میں اس کا ضعیف ہونا بیان ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر 77

میں بطریق این نمیر بیان کیا کہ جمیں ہمارے بعض ساتھیوں نے عمار بن زریق سے بیان کیا کہ جب مجھے کسی مسئلہ کاعلم نہ ہوتو تو دیکھو کہ ابو حذیفہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے بس اس کے نالف مسئلہ بتا دیا کر (کیا خوب کیا معیار تحقیق ہے ، اللہ تعالی تعصب سے بناہ عطافر مائے )۔

#### سندنبر71

میں جمیدی علیہ الرحمہ کی زبانی بیان کیا جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہم ابوحنیفہ کی بجائے ابوجیفہ کہتے ہیں کسی کا نام بگاڑنا شرعاً درست نہ ہے، لہذا اس کی فرمداری جمیدی علیہ الرحمہ پر ہی ہوگی۔اور کسی کا نام بگاڑنا اس کے ساتھ بغض کی علامت قوبن سکتا ہے گئن میہ جرح نہیں ہے لہذا سند پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

#### سندنمبر 72

میں بطریق محر بن بٹارالعبدی بیان کیا کہ عبدالرحن بن مہدی علیہ الرحمہ جب بھی امام ابوحنیفہ کا ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ابوحنیفہ اور حق کے درمیان جاب ہے۔ سند میں نہ کور محر بن بٹارالعبدی کے متعلق خود خطیب نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسکوحدیث چوری کرنے کے ساتھ متہم کیا گیا ہے ، نیز ابن المدینی نے اس کی روایت سے ایک حدیث ذکر کرکے کہا میمن جھوٹ ہے۔ روایت سے ایک حدیث ذکر کرکے کہا میمن جھوٹ ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صر ۱۳۳۲/۱۳ کیا بالروعلی الخطیب صدا ۱۳۱۳ الله بن نجار علیہ الرحمہ)

#### سندنمبر73

میں پھر عبدالرحمٰن بن مہدی ہے او پر والی بات بیان کی اور سند میں وہی محمد بن بشار العبدی ہے جس کے متعلق او پر والی سند میں بیان ہو چکا ہے۔

#### سندنبر74

میں بھی وہی بات ای راوی کے طریق سے دہرائی ہے، جواب او پر گزرچکا ہے۔

طن ذکر کیا ہے، حالانکہ ابو بکر بن عیاش علیہ الرحمہ حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے ماھین میں سے ہیں۔ و یکھے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صہ ۱۹۳ تا ۲۲۹۔ اور خود خطیب علیہ الرحمہ نے بھی ابو بکر عیاش علیہ الرحمہ کو حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے شار کیا ہے و یکھئے تاریخ بغداد صہ ۱۳ / ۳۳۷۔ الرحمہ کے مداحین میں بیان ہو چکا ہے پر سند میں عثان بن احمہ الد قاق ہے جس کا ضعیف ہوتا گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے ، پھر سند میں ایک مجبول راوی ہے جس کو یکی بن ابوب نے صاحب لنا ثقہ سے بیان کیا ہے لہذاراوی مجبول ہونے کی وجہ الد قاق کا ضعف اس جرح کوسا قط کرنے کیلئے کافی ہے۔

#### سندنمبر82

میں پھر ابو بکر بن عیاش علیہ الرحمہ سے طعن بیان کیا ہے۔ سند نمبر ۸۱ میں بیان ہو چکا ہے کہ ابو بکر عیاش حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے ماجین میں سے ہیں۔

#### سندنمبر83

میں بھی ابو بکر بن عیاش ہی سے طعن بیان کیا ہے، جبکہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور سند میں مجھر بن عباس الخزار ہے اس کا ضعف گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے، اور سند میں ابو معمر، اساعیل بن ابراہیم ہے الہروی ہے جس کے متعلق خود خطیب علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ یجی بن معین نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس نے پانچ ہزار احادیث میں بیان کی ہیں، تین ہزار احادیث میں اس نے خطاکی ہے۔ امادیث رقہ میں بیان کی ہیں، تین ہزار احادیث میں اس نے خطاکی ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صرحہ الرحمہ)

سند میں مجبول راوی ہونے کی وجہ سے بیر جرح باطل ہوئی ، جیسا کہ ابن نمیر نے کہا ''حدث نا بعض اصحابنا'' پھراس میں ابن درستویہ ہے جس کاضعف گر شتہ صفات میں بیان ہوچکا ہے۔

#### سندنمبر 78

میں بطریق حسین بن ادر ایس بیان کیا کہ کہا ابن ادر ایس نے کہا ابن مار کے کہا ابن مار نے کہا ابن مار نے کہا ابن مار نے کہ جواس میں بس ابو حذیفہ کی مخالفت کیا کرتو حق پر ہوگا۔
ای میں حسین بن ادر ایس نے ، ابن عمار سے ماع کا صیخہ استعمال نہیں کیا،
بلکہ قال سے بیان کیا جو کہ بعض اوقات انقطاع پر دلالت کرتا ہے ، لہذا ہی جرح مجل قابل قبول نہیں و یسے یہ جو معیار بیان کیا گیا ہے کوئی بھی محقق عالم فقیہ منصف مزان اس معیار کوقبول کرنے کیلئے تیار نہ ہوگا۔

#### سندنمبر 79اورسندنمبر 80

میں چندا شعار کا ذکر ہے جبکہ سند نمبر 79 میں سفیان بن عیدنہ سے بیان کیا گیا ہے، حالانکہ آپ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے تھے۔ دکھنے الانتقاء صد ۲۲۹۲۱۹۳

#### سندنبر81

میں بطریق کی بن ابوب بیان کیا کہ ہمیں ہمارے ایک تقد ساتھی نے بیان کیا کہ ہمیں ہمارے ایک تقد ساتھی نے بیان کیا کہ میں ابو جنیفہ علیہ الرحمہ ،

ضعیف کہا ہےاوروہ اس کے شہر کے ہی رہنے والے ہیں۔ (کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجارصہ ۱۳۳۳)

جبد حضرت سفیان توری تو حضرت امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه کے زبر دست مداح بین، بیحواله گزشته صفحات میں کئی بارگزر چکا ہے۔

#### سندنمبر88

میں عبداللہ بن اور لیس کی زبانی بیان کیا کہ ابوطنیفہ ضال مضل ہے، جبکہ سند بھی غیر محفوظ ہے سند میں ابوب بن اسحاق بن سافری ہے، جو کہ فقط ایک اخباری آ دمی ہے (بعنی مرطرح کی باتیں کرنے والا)۔(حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱/۱۳۳۳)

#### سندنمبر89

میں یزید بن ہارون کی طرف سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ کے شاگردقوم نصاری سے مشابہت رکھتے ہیں (معاذاللہ)

جبکہ اس کی سند میں انقطاع ہے جو کہ موجب ضعف ہے ، کیونکہ ایوب بن شاذ اور خطیب علیہ الرحمہ کے درمیان ملاقات وساع ثابت نہیں ہے پھر یزید بن ہارون حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔
ویکھئے تاریخ بغداد صہ ۳۲۲/۱۳ میں ۳۲۲/۱۳ پھرد یکھئے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صہ ۱۹۳۳ تا ۲۲۹۳۔

#### سندنم 84

میں بطریق ابوعبید بیان کیا کہ میں نے کہا کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے اس طرح بیان کیا ہے تو اسود بن سالم نے کہا کہ تو مسجد میں ابوحنیفہ کا ذکر کرتا ہے چرمرت دم تک جھے سے کلام نہیں کیا۔راوی نے مسئلہ بیان نہیں کیا کہ وہ کون سامسئلہ تھا جس کی وجہ سے اسود بن سالم ناراض ہوئے اگر مسئلہ نہ کور ہوتا تو اس میں غور وفکر کیا جاتا۔ چر ابوعبید صرف کنیت سے نہ کور ہے نہ نام نہ کوئی نسبت معلوم نہیں بیکون سا ابوعبید ہے تقد ہے یا کہ ضعیف۔

#### سندنمبر85

میں بیان کیا کیلی بن عثام نے کہا کہ ابو حنیفہ نہ دین کیلئے جمت ہے نہ و نیا کیلئے جبکہ میں علی بن عثام خود ہی مجبول ہیں۔ دیکھنے حاشیہ تاریخ بغداد صر ۱۳۵۸۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی توثیق و تعدیل اس کتاب کے باب نمبر اللہ علم طرمائیں۔ فرمائیں۔

#### سندنمبر86

میں ایک حکایت ذکر کی گئی ہے۔ فقط

#### سندنمبر87

میں حفرت سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام صاحب کو ضال مفل کہا، جبکہ سند میں ابو محرعبداللہ بن محمد بن حیان ہے، جبکہ اس کو ابواحمہ العسال نے اس کو ىندنمبر95

میں عبداللہ بن محمد جعفر ابوشخ الاصبهانی ہے، یہ بھی مشکلم فید ہیں۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۱/ ۴۳۸)

سندنمبر 96

میں احمد بن جعفر بن حمدان القطیعی ہے۔خود خطیب علیہ الرحمہ نے ابوالحن بن فرات ہے، اسکا آخر عمر میں خلط ہونا بیان کیا ہے، حتی کہ یہ کچھ بھی نہیں پہنچا نتا تھا،

(عاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳۸/۳۳۸)

سدنبر 97 میں طلاق کے ایک مسئلہ کا ذکر ہے، مسائل کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ے۔

#### سندنمبر98

میں النجاد میں ہے جو کہ اپنے غیر کی کتاب سے بیان کرتاحتی کہ وہ اصول بیان کرتا جو کہ خود اس کے اپنے اصولوں میں نہیں تھے۔سند میں مہنی بن یجیٰ ہے خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کو مشرالحدیث کہا ہے، (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۲۳۹/۳۳۹)

#### سندنمبر99

میں احد بن محد الأ دمی ہے اس کا حال گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر100

محربن نفروبن احد بن نفر ہے، جو کہ غیرساع والی چیزیں بھی ساع سے بیان کرتا تھا،

#### سندنمبر90

یں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی زبان سے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ پر جرح بیان کی ہے جبکہ سند بھی غیر محفوظ ہے۔ سند میں واقع راوی محمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن جوزی علیہ الرحمہ نے کہا کہ رہیج بن سلیمان نے اس کوان روایات میں جبوٹا قرار دیا ہے جواس نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے بیان کی بیں (بیر فد کورہ حکایت بھی اس نے حضرت امام شافعی سے بی بیان کی بیں (بیر فد کورہ حکایت بھی اس نے حضرت امام شافعی سے بی بیان کی ہیں (بیر فد کورہ کا یت بھی اس نے حضرت امام شافعی سے بی بیان کی ہیں (بیر فد کورہ کا یت بھی اس نے حضرت امام شافعی سے بی بیان کی ہے)

ابن خزیمہ نے کہا یہ سندکو محفوظ نہیں رکھتا۔ میزان الاعتدال ۔ حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۱/ ۲۳۲۷ ۔ جبکہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہونا شہرہ آفاق ہے دیکھئے تاریخ بغداد صہ ۳۳۱/ ۳۳۷ دیکھئے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صہ ۲۲۹۳ تا ۲۳۹۔

#### سندنمبر 91-92-93

میں بھی امام شافعی علیہ الرحمہ ہے جوطعن کیا گیا ہے۔ سند نمبر 90 میں جواب دے دیا گیا ہے، جبکہ سند نمبر 93 میں عثمان بن احمد الدقاق ہے، جس کا ضعف گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔ جبکہ سند نمبر 94 میں مجمد بن عباس الخزاز ہے اس کے متعلق بھی گزشتہ صفحات میں بیان ہوچکا ہے۔ بیان کیا کدابوالقاسم الازہری نے کہاضعیف ہے ضعیف ہے۔ جستنہیں ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳سم)

#### سندنمبر105

میں ابن مبارک علیہ الرحمہ سے طعن بیان کیا جبکہ آپ حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بہت زیادہ مداح تھے، اس کا حوالہ گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر106

میں بھی ابن مبارک علیہ الرحمہ ہے جرح بیان کی ہے، جبکہ آپ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں، دیکھئے تاریخ بغداد اور امام ابن عبدالبر علیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء۔ بیتوالہ گزشتہ صفحات میں فدکور ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر 107

میں احد بن محر یوسف ہے، خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ محمد بن ابی الفوارس نے اس کی روایت میں کلام کیا ہے اور اس پرطعن کیا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳/۲۳۳)

#### سندنمبر108

میں ابراہیم بن محد بن سلیمان المؤدب ہے جبکہ اس کا ذکر گزشتہ صفحات میں ہوچکا ہے

عاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳ مسار ۱۳ سند میں واقع محمد بن میتب ہے، جو کہ متکلم فیہ ہے، سند میں خالد بن پزید بن الی مالک ہے، اس کے متعلق ابن الی حاتم نے کہا مکر روایات بیان کرتا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳ / ۴۳۹)

#### سندنمبر101

میں ابو سھر ہے جو کہ قرآن مجید کو مخلوق کہتا تھا لیعنی بدعقیدہ تھا۔ پھر سند میں ان ائمہ حرام کے نام نہیں ہیں جن کی طرف اس طعن کو منسوب کیا گیا ہے، لہذا مجہولوں کی بناء پر بنا کرنا درست نہیں ہے۔

#### سندنبر102

یں محمد بن علی بن عطیہ ہیں ،خود خطیب علیہ الرحمہ نے ان کا ذکر کر کے کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بہت میں مشکر اشیاء بیان کر دی ہیں۔

#### سند 103

ابوالعلاء محد بن علی الواسطی ہے خود خطیب علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس کے اصول مضطرب بیں، خطیب نے کہا جن اہل علم کوہم نے پایا ہے وہ اس میں جرح کرتے تھے۔ میں، خطیب نے کہا جن اہل علم کوہم نے پایا ہے وہ اس میں جرح کرتے تھے۔ سند میں طریف بن عبداللہ ہے، جس کودار قطنی علیہ الرحمہ نے ضعیف کہا ہے۔ سند میں طریف بن عبداللہ ہے، جس کودار قطنی علیہ الرحمہ نے ضعیف کہا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صریح الرحمہ)

#### سندنمبر104

مين عبيدالله بن محمد بن حمدان العكمري ابوعبدالله بن بطة بيدخودخطيب عليدالرحمد

## سندنبر114

میں ابوقطن سے بیان کیا کہ ابو حذیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں لئجے تھے، جبکہ یہ بات قطعی طور پر درست نہیں ہے جبکہ حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ مجتبہ مطلق ہیں اور آپ کی امامت فی الدین مُسلّم ہے اور مجتبہ کیلئے تمام مروجہ علوم وفنون پر مہارت تامہ کا بونا ضروری ہے، لہذا آپ ان سب علوم میں ماہر کامل ہیں، نیز آپ کامر شبع محدیث میں جانے کیلئے و کیلئے اس کتاب کی سند نمبر 31 میں عقیلی کے تحت نیز ابوقطن عمر بن میں جانے کیلئے و کیلئے اس کتاب کی سند نمبر 31 میں عقیلی کے تحت نیز ابوقطن عمر بن بیشم یہ قدری تھا جیسا کہ ابن برداد نے کہا ہے اور میخض قدری ہونے کے ساتھ اس کا دائی بھی تھا۔ (دیکھئے تاریخ بغداد صد ۱۲۰۰/۲۰۰)

لہذا بدعقیدہ لوگوں کا حضرت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے خلاف غلط پراپیگنڈہ کرنا ان لوگوں کا مام اہل سنت اعلی ان لوگوں کی مجبوری ہے، جبیبا کہ جارے دور میں بدعقیدہ لوگوں کا امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد الملت والدین سیدی امام احمد رضا خال علیہ الرحمہ کے خلاف پراپیگنڈہ کرنا ان کی مجبوری ہے، اپنی بدعقیدگ پر پردہ ڈالنے کیلئے ہمیشہ سے خلاف پراپیگنڈہ کرنا ان کی مجبوری ہے، اپنی بدعقیدگ پر پردہ ڈالنے کیلئے ہمیشہ سے بدعقیدہ لوگوں کی بیجالت رہی ہے۔

#### سندنبر115

میں کوئی خاص اعتر اض نہیں ہے نہ بی کوئی جرح مذکور ہے۔

#### سندنبر116

میں محد بن یونس الکدی ہے،خودخطیب علیہ الرحمہ نے ایک جماعت سے اس کا

#### سندنمبر 109

میں ابو بمرالاعین ہے اس کا حال بھی گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔

#### سندنبر110

میں عبداللہ بن سلیمان اور ابو بکر الاعین ہیں ، بید دونوں منتظم فیہ ہیں اور ان کا حال پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ پھراس کی سند میں حسن بن رہے ہے، خود خطیب علیہ الرحمہ نے یکی بیان ہو چکا ہے۔ پھراس کی سند میں حسن بن رہے ہے، خود خطیب علیہ الرحمہ نے یکی بن معین علیہ الرحمہ ہیان کیا ہے کہ اگر بیاللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو مغازی بیان نہ کرتا۔ اس کے بغیر بھی اس کوضعیف کہا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صہ ۲۳۳/ ۲۳۳)

#### سندنبر111

مین علی بن حسن بن شقیق ہے،خود خطیب علیدالرحمہ نے اس کا ذکر اپنی تاریخ میں کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے (یعنی محدثین) نے اس کے مرجی ہونے کے بارے میں کلام کیا ہے (یعنی برعقیدہ تھا)

سند نمبر 112 میں ابن دوما ہے اس کا ضعف گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے، سند نمبر 113،112 میں حضرت ابن مبارک علیہ الرحمہ تو حض بیان کیا ہے۔ جبکہ چیچے بیان ہو چکا ہے کہ ابن مبارک علیہ الرحمہ تو حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں اور آپ کا دفاع کرنے والوں میں سے ہیں۔

#### سندنبر 121

میں امام یجیٰ بن معین علیہ الرحمہ سے طعن ذکر کیا ہے۔ جبکہ یجیٰ بن معین بھی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مراحین میں سے ہیں، دیکھئے تاریخ بغدادصہ ۱۳سر سے میں، دیکھئے تاریخ بغدادصہ ۲۲۹۳ ۔ ، دیکھئے کیاب الانتقاء صہ ۱۹۳۳ تا ۲۲۹۳۔

#### سندنبر 122

میں حضرت امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ کی زبانی امام اوزاعی علیہ الرحمہ اورامام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی حدیث ورائے کوضعیف کہا گیا ہے۔ جبکہ امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کی تعریف کرتے تھے، اورآپ کیلئے دعا خیر کے طالب تھے۔حضرت امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ کے متعلق ای کتاب میں سند نمبر ۳۰ میں عقیلی کے تحت دیکھیں۔ کذاب ہونا بیان کیا ہے، اور سند میں مؤمل بن اساعیل ہے جو کہ شخت ضعیف ہائ کتاب کی سندنمبر 11 بن عدی کامل کے تحت دیکھیں۔

سند نمبر 117- نمبر 118 میں ابن نمیر سے بیان کیا کہ میں نے لوگوں کو پایا ہوہ البوطنیفہ کی حدیث نہیں لکھتے تھے پس رائے کیسی ہوگی۔ ابن نمیر نے ان لوگوں کے نام نہیں لیے کہ وہ خود کس پاید کے تھے، جوامام ابوطنیفہ کی حدیث نہیں لکھتے تھے، اگران کے نام فہ کور ہوتے تو غور دفکر کیا جاتا گریہاں تو بنیاد ہی ججولوں پر ہے۔

#### سندنمبر119

میں تجاج بن ارطاۃ ہا گرچ توثیق بھی ٹابت ہے تاہم دارقطنی نے کہا کہ اس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے اور خطیب نے دارقطنی سے نقل کیا ہے کہ بیدلس ہے اور خطیب نے دارقطنی سے نقل کیا ہے کہ بیدلس ہے اور مجمد بن سعد نے کہا بیضعیف ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صر ۱۳۳/۱۳۳۳)

#### سندنمبر 120

میں محمد بن عباس ہے گزشتہ صفحات میں اس کا حال بیان ہو چکا ہے، اور اس میں میچیٰ بن سعید سے امام صاحب علیہ الرحمہ پرمن جہت علم حدیث اعتراض کیا مجیا ہے، جبکہ میچیٰ بن سعید حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔ ویکھیے امام علامہ محدث این عبدالبر علیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء اور خود خطیب علیہ الرحمہ کی تاریخ بغداد صر ۱۳ اس مجد اللہ امام ذہبی علیہ الرحمہ تو لکھتے ہیں کہ یجیٰ بن سعید قطان علیہ الرحمہ فتو کی بھی امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے قول پردیتے تھے۔

(تذكرة الحفاظ ، ترجمه امام ابوحنيفه عليه الرحمه)

Charles, Carlos

المم ذہر عليه الرحمة تذكرة الحفاظ ميں فرماتے ہيں:

ابودنيفة الأصام الاعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت بن زوطاً التيمى مولاهم الكوفى ، مولدة سنة ثمانين مأى انس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفة مرواة ابن سعد عن سيف بن جابر انه سمع ابا حنيفة يقوله ، ( تذكرة الحفاظ صما/ ١٢٧ ، ١٢٢ مطبوعه يروت لبنان )

ابوصنیفہ امام اعظم عراق کے فقیہ نعمان بن ثابت بن زوطا کوئی ، ۸۰ (اُسی اجری) میں پیدا ہوئے ، حضرت انس بن مالک (رضی اللہ عنہ) کی زیارت کئی بارآپ نے کی ہے ، ابن سعد نے اس کوروایت کیا ہے سیف بن جابر سے اس نے سنا کہ ابوصنیفہ رضی ابوصنیفہ رضی ابوصنیفہ رضی ابوصنیفہ رضی

الله عنه كوجولقب ويئے-

ا۔امام اعظم ۲۔ فقید العراق سے حضرت انس بن مالک رضی اللّٰد کی آپ نے کئی بارزیارت کی ہے لیعنی آپ تابعی ہیں۔

پھرامام ذہبی علیہ الرحمہ نے آپ کے اسا تذہ اور شاگر دبیان کئے۔ آپ کے اسا تذہ میں ہے، عطاء، نافع ،عبدالرحمٰن بن ہر مزالا عرج ،عدی بن ثابت، سلمہ بن کہیل ، ابوجعفر محمد بن علی ، قادہ ،عمرو بن دینار ، ابواسحاق اور فرمایا ضلق کثیر رحمة الشعلیم الجمعین ۔

شاگردوں میں سے: وکیع ، بزید بن ہارون ، سعد بن صلت ، ابوعاصم ، عبدالرزاق ، عبیدالله بن موی ، ابوعیم ، ابوعیدالرحل المقری اور بشرکشر ( یعنی بہت مے لوگوں نے )

امام ذہبی علیہ الرحمہ کا تذکرہ الحفاظ اور ذکرامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ

۵۔ آپ کے ساتھ کوئی ڈرٹیس (یعن آپ ک مدیث یں کوئی حریثیں ہے)
سے متر نبد ید داون سر سر شری کرتے میں ہے)

٧- آپمتم نہیں ہیں (یعن آپ کری م ک کوئی تہت نہیں ہے)

ے۔ آپامامیں۔

تذكرة الحفاظ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح كاایک لفظ بھی ذكر نہیں كیا، بس تعریف ہی فرمائی اپنی زبان سے اور دیگر گئ آئمہ كرام سے اب صاحب بصیرت كیلئے یہ نتیجہ اخذ كر لینا بہت آسان اور واضح ہے كہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ امام ذہبی علیہ الرحمہ كی نظر میں بہت بلند شان وعظمت كے حامل بیں اور آپ صرف امام نہیں بلكہ امام اعظم ہیں۔

میزان الاعتدال میں تو اوروں نے قل کیا ہے وہ بھی مہم جرح جو کہ مردود کین تذکرہ میں حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ عند پر جرح مبهم کا بھی کوئی ایک لفظ ذکر پرامام ذہبی کہتے ہیں "كان اصاما وس عا، عالما، عاملا، متعبدا كبيرا الشان --- پرامام ذہبی عليه الرحمة فرماتے ہیں كہ ضرار بن صردنے كها يزيد بن مارون سے يو چھا گيا كہ سفيان تورى اور ابوصنيفہ ميں سے برد افقيہ كون ہے تو كها كہ البوصنيفہ برئے فقيہ ہیں اور سفيان حديث كے برئے حافظ ہیں۔

ابن مبارك نے كہا ابو حنيفدافقد الناس كدابو حنيفدسب سے برے فقيهد بين ، قال الشافعي الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه

كدامام شافعي رضى الله عندنے فرمايا كه لوگ فقه ميں ابو حنيفَه كي عماج بيں۔

قال يزيد ما مرأيت احدا اومع ولا اعقل من ابي حنيفه ،

بزيدنے كہا كہ ميں نے ابوحنيفہ سے برا پر ہيز گاراور برواعقل مند نبيس ويكھا۔

ومروى احمد بن محمد بن القاسم بن محرزعن يحيى بن معين قال لا بأس

به لم يكن يتهم

احد بن محد بن ابوقاسم نے یکی بن معین سے روایت کی ہے کہ ابوطنیفہ کے ساتھ کوئی ڈر مہیں ہے ۔ نہیں ہے ( اکیونکہ ) ابوطنیفہ پر کوئی تہمت نہیں ہے۔

پھرامام ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

قال ابوداؤد سحم الله ان اباً حنيفة كأن اصاصاً (تذكرة الحفاظ صديما) (امام) ابوداؤد فرمايا كه الله تعالى ابوطنيفه پررتم كرے كيونكه وه امام بيس (تذكرة الحفاظ صدا/ ١٢٤)

نتيجه: تذكرة الحفاظ من امام ذهبي عليه الرحمة في جوالقابات ديء:

نہیں کیا جس سے یہ بات واضح ہے کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ کے نزویک حفزت امام پر جرح مردود ہےاورآپ کی جلالت شان اورآپ کا امام اعظم ہونامسلم ہے۔

> امام ذہبی علیہ الرحمہ کی تصنیف منا قب الامام وصاحبيه أمام اعظم الوحنيفه عليه الرحمه كى شان مين

إمام ذهبي عليه الرحمداني تصنيف مناقب الامام وصاحبيه مين حضرت امام اعظم ابوحنيفه عليه الرحمه كے متعلق ارشاد فرماتے ہيں: ميكتاب فقيه العصر، عالم الوقت ابوحنیفه، شریف رتبه والے، پاکیزه ذات والے اور بلند درجه والے نعمان بن ثابت بن زوطی اہلِ کوفہ کے مفتی کی خبر کے بارے میں ہے۔

آپ أستى (٨٠) جرى ميں بيدا ہوئے ،اس وقت كئ صحابہ موجود تھاور آپ تابعین میں سے ہیں ان شاء اللہ بھلائی کے ساتھ، یہ بات بالکل سیح ہے کہ آپ نے حصرت انس بن مالک (صحابی) رضی الله عنه کی زیارت کوفه میں کی ہے۔۔۔۔ ابونعيم فضل بن دكين عليه الرحمه ف قل كيا كه ابوحنيفه رحمه الله تعالى خوبصورت جرك والے، حسین داڑھی والے، اچھے لباس والے ہیں ۔۔۔ نظر بن محمد سے بیان کیا کہ ابوحنيفه خوبصورت چېرے والے ،خوشبوميں رچابسالباس بہنتے تھے۔

حسن بن اساعیل بن مجالدعن ابیدے بیان کیا ہے کہ میں خلیفہ رشید کے باس تھا کہ قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ آئے ، رشید نے کہا اے ابو یوسف میرے لیے ابوهنیفہ کے اخلاق پر مشتمل ایک کتاب لکھ دو، ابو پوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ، اللہ تعالی كاتم ابوطنيف بهت شدت كساته حرام ع بيخ والے تھى، الل ونيا سے دورر ب والے طویل خاموثی والے ہمیشہ غوروفکر کرنے والے اور کثیر الکلام نہیں تھے اگر کسی ملک بارے میں آپ سے پوچھاجا تا تھا تو اس کا جواب ارشا وفر مادیتے تھے۔۔۔ جب بھی کی کاذ کر کرتے تو خیرے کرتے تھے، رشدنے کہا یہ نیکوں کے اخلاق ہیں۔ اسحاق بن ابی اسرائیل سے بیان کیا کہ ایک قوم نے ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا ورتنقیص کے ساتھ کیا (سفیان) بن عیینہ رحمہ الله تعالیٰ کے پاس تو ابن عیینہ نے فرمایا رُک جاؤ، ابوحنیفه دوسرے لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے، الانت كى ادائيكى ميں اعظم تھاوراحسان كرنے كاعتبارے بہت اچھے تھے۔ شریک قاضی علیدالرحمہ کے قال کیا کہ ابوحنیفہ رحمہ اللہ طویل خاموثی والے بمیشغور وفکر کرنے والے اور بہت بڑی عقل والے تھے۔۔۔حسن بن صالح رحمہ اللہ عليه عليان كياكه ابوحنيفه بهت زياده الله تعالى عدر في والع تصاور حرام ع

دورجانے والے تھے۔۔۔۔

عبدالله بن مبارك عليه الرحمه بيان فرمايا كه ابوطنيفه كي مجلس مين ان س زیادہ کوئی مؤ قر، اچھی سیرت اور زیادہ حلم والانہیں تھا تیس بن رہیج علیہ الرحمہ سے بيان كيا كما بوحنيفه رحمه الله بهت زياده مقى تھے-

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے پھر بیان فر مایا کہ آپ سے کبار کی ایک جماعت نے علم فقد حاصل کیا، ان میں سے زفر بن ہزیل، ابو پوسف قاضی آپ کا بیٹا حماد، نوح بن ابی مریم، ابوطیع تھم بن عبد اللہ بلخی ،حسن بن زیاد اؤلوکی، مجمد بن حسن ، اسد بن عمرو قاضی اور آپ سے بہت سے محدثین وفقہاء نے روایت کی ہے استے لوگوں نے جو گئی ہیں جاسکتے۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ سے بیان کرتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ ہررات ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے، پھراس کو حکایت غریبیہ کہہ کر ابو یوسف قاضی سے محفوظ روایت کرتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ باز ارمیں جارہا تھا کہ ایک شخص نے کہا یہ ابو صنیفہ ہیں جو تمام رات عبادت کرتے ہیں قو امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ میری الی تعریف کرتے ہیں کہ جو مجھ میں نہیں ہے بھراس کے بعد آپ تمام رات بیداررہ کر اللہ تعالی کا عبادت کرتے تھے۔

پھریجی الحمانی عن ابیہ سے بیان کیا کہ میں ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے پاس چھاہ تک رہا، میں نے چھاہ تک بیاس جھاہ تک رہا، میں نے چھاہ میں دیکھا کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادافر ماتے تھے (یعنی ساری رات عبادت البیہ میں گزارتے تھے) اور ہررات سحری تک قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔
سحری تک قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔

ابوالجوریہ نے امام ابوطنیفہ کی معیت میں چھ ماہ گزارے اس عرصہ میں نے امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کو بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔

یخی بن نفررحمداللہ سے بیان کیا کدامام ابوحنیفدر حمداللدرمضان المبارک میں ساٹھ مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔

اسد بن عمر ورحمہ اللہ ہے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے چالیس کال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز اداکی ،آپ عام طور پر ایک ہی رکعت میں قرآن مجید تلاوت کر لیتے تھے۔

عبدالله بن مبارک رحمه الله سے بیان کیا کہ میں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ جیسا پر ہیز گار نہیں و یکھا۔ امام اعمش علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ان سے کوئی مسئلہ بوچھا گیا تو فرمایا بیہ ابوحنیفہ نعمان بن ثابت اچھی طرح (حل) کرتا ہے اور میں گمان کرتا ہوں کہ ابوحنیفہ کے علم میں برکت دی گئی ہے۔

جریرعلیدالرحمہ سے بیان فرمایا کہ امام اعمش رحمہ اللہ سے جب کوئی دقیق مسئلہ پوچھاجاتا تو آپ سائل کو امام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کے پاس بھیج دیتے تھے۔شابہ بن سوار سے بیان کیا کہ امام شعبہ علیدالرحمہ، امام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے تھے اور امام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کیلئے بہت رحمت کی دعا کرتے

معر علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ آپ کہتے تھے اللہ تعالی ابوصنیفہ پر رحمت فرمائے بے شک وہ فقیہ عالم تھے۔

ابوبكر بن عياش عليه الرحمه سے بيان كيا كه نعمان بن ثابت ابوطنيفه عليه الرحمه اپنے زمانے كےسب سے بڑے فقيه تھے۔

عبدالله بن داؤدخر بی علیه الرحمه سے بیان کیا که اگر تو آثار کا اراده کرے تو معزت سفیان توری علیه الرحمه کولازم پکڑاورا گر تو دقیق مسائل کا اراده کرے تو امام ابوطنیفه علیه الرحمه کولازم پکڑ۔

کی بن ابراجیم علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ یکیٰ بن سعید قطان علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ہم اللہ تعالی پرچھوٹ نہیں بولتے ،ہم نے ابو حنیفہ سے بہتر رائے کسی کی نہیں سی ، اور ہم نے ابو حنیفہ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔

على بن عاصم سے بیان کیا کہ اگر ابو صنیفہ کے علم کوان کے زمانے والوں کے علم کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو صنیفہ کا علم بھاری ہوگا۔ حفص بن غیاث علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کا کلام بال سے بھی زیادہ دقیق ہے اس کوعیب وہ لگائے گاجو جائل ہوگا۔

ابونعیم علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ ابوحنیفہ رحمہ اللہ حسن الدین عظیم الامانت سے، عبد الحمید حمانی علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ دین ، پر ہیزگاری کی رُوسے میں نے ابوحنیفہ ہے کوئی افضل نہیں دیکھا۔

مسر بن کدام علیه الرحمہ سے بیان کیا کہ ہم نے حدیث طلب کی تو ابوحنیفہ ہم پر غالب رہے ، ہم نے زہد اختیار کیا تو ابوحنیفہ فوقیت لے گئے اور ہم نے ان کے ساتھ فقہ طلب کی تو تم ان کی فقد دکھے ہی رہے ہو۔

امام ابوعبدالله احمد بن صنبل عليه الرحمه سے بيان كيا كه مارے نزديك بيه بات صحيح ثابت نبيس ہے كه ابوحنفيہ نے قرآن مجيد كومخلوق كہا ہو، ابو بكر مروزى عليه الرحمه كہتے ہيں كہ ميں نے كہا اے ابوعبدالله وہ تو علم ميں مقام ركھتے ہيں تو امام احمد بن صنبل عليه الرحمہ نے فرمايا كہ وہ (بعنی ابوحنیفه )علم ، تقویل ، پر جيزگاری ، ایثار كے اس مقام پر فائز ہيں جس كواحمد (بن صنبل) عليه الرحمہ بھی نہيں پاسكتا ۔۔۔

روح بن عبادہ علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ میں ابن جرتئ علیہ الرحمہ کے پاس تھا کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی وفات کی خبر آئی تو ابن جرتئ نے کہا اللہ تعالیٰ ابوحنیفہ پر رحمت کرے آپ کے وصال کی وجہ ہے کثیر علم چلا گیا ہے۔

سعید بن الی عروبه علیه الرحمہ سے بیان کیا کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ عراق کے عالم ہیں، یزید بن ہارون علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ جن حضرات کو بیس نے دیکھا ہے ان میں سب کے بڑے فقیہ ابوحنیفہ ہے۔

شداد بن حکیم علیه الرحمد سے بیان کیا ، ابوحنیفه اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں ،عبداللہ بن مبارک علیه الرحمد سے بیان کیا کہ اگر اللہ تعالی ابوحنیفه اور سفیان کے ذریعیہ میری مدونہ فرما تا تو میں بدعتی ہوتا۔

صن بن صالح علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ علم کے سمجھنے والے ، اس میں مضبوط تھے جب آپ کے نزدیک کوئی خبر ( یعنی حدیث) سمجھ ٹابت ہوجاتی تو پھر کسی اور جانب توجہ نہ فرماتے تھے ، امام شافعی رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا کہ لوگ فقہ ( کے سمجھنے میں ) ابوحلیفہ کے تاج ہیں ۔

سفیان بن عید علیه الرحمه بیان کیا که میری آنکھوں نے ابوحنیفه کی مثل نہیں دیکھا عبداللہ بن مبارک علیه الرحمہ بیان کیا کہ ابوحنیفہ تو (خیر) کی نشانی تھے۔
خریجی علیه الرحمہ سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیه الرحمہ پرطعن یا تو جالل کرے گا۔
کرے گایا حسکہ کرنے وال ارکے گا۔

پھرخر ہی علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ اہل اسلام پر (اخلاقا) ضروری ہے کہ اپنی نمازوں میں امام ابوعنیفہ کیلئے رحمت کی دعا کیا کریں۔ خطیب بغدادی کی " تاریخ بغداد" میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر کئے گئے اعتراضات برگفتگو

是一个人,但是一个人,也是一个人,也不是一个人,他们也是一个人,他们也不是一个人,他们也不是一个人,他们也不是一个人,他们也不是一个人,他们也不是一个人,他们也

پھر بعد چندسطور فرمایا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس سے بہت بلند ہیں کہ وہ جھوٹ بولیں، صالح بن جزرہ کے طریق سے ابن معین علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابو حنیفہ لگتہ ہیں ۔ اور احمد بن محمد بن قاسم بن محرز کے طریق سے ابن معین علیہ الرحمہ سے بیان کیا ہے کہ لا باس بہ کہ ابو حنیفہ کے ساتھ کوئی خوف نہیں ہے ( یعنی ان کی حدیث بلاکی خوف کے قبول کرو)

امام ابوداؤدعلیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا ، اللہ تعالیٰ مالک علیہ الرحمہ پر رحمت کرے وہ امام ہیں ، اللہ تعالیٰ ابو صنیفہ پر رحمت کرے وہ امام ہیں ۔ (منا قب الا مام وصاحبیہ للذہبی صدا تا ۱۳۳۳ ملحضاً ، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ) قار مین پر واضح ہوگیا ہوگا کہ امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ حضرت امام ذہبی علیہ الرحمہ کے نزدیک امام اعظم فقیہ اعظم ، افضل اہل زمانہ ، افقہ اہل زمانہ ، متقی ، علیہ الرحمہ کے نزدیک امام اعظم فقیہ اعظم ، افضل اہل زمانہ ، افقہ اہل زمانہ ، متقام پر فائز پر ہیزگار ، عظیم امانت والے ، اجھے دین والے اور ثقتہ، شبت ، لا باس بہ کے مقام پر فائز ہیں ۔ اس سے میزان الاعتدال کی مبہم مردود جرح والی عبارت کا قابل ردّ ہوتا بھی واضح ہوگیا۔ الحمد للدرب العالمین

#### و محققره

# كتابالسنه

کے بارہ میں

جس کے مؤلف امام احمد بن عنبل علیہ الرحمہ کے بیٹے جناب محدث عبداللہ علیہ الرحمہ بیں ،اس کتاب میں بھی محدث عبداللہ بن احمد بن عنبل علیہ الرحمہ نے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ پر باسند جرح کی ہے ،مختلف آئمہ محدثین کی زبان سے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر کئی اعتراض کیے گئے ہیں ۔لیکن میرح بھی قابلی توجہیں اس لیے کہ جس سند کے ساتھ میہ کتاب مروی ہے اس سند میں دوراوی مجھول ہیں ۔ایک ابوالنصر محمد بن حسن بن سلیمان السمسار اور دوسرے ابوعبد اللہ محمد بن ابراہیم بن خالد الہروی ہیں ۔

جیبا کہ اس کے محقق نے بھی اس کی وضاحت کی ہے تو جب صورت حال اس طرح ہے کہ جس سند سے کتاب مروی ہے اس سند میں دوراوی مجبول ہیں تو پھر مجبول روات کی بناء پر ایسے جلیل القدر عظیم الشان کبیر الشان کثیر المنا قب امام اعظم البوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر جنتی بھی جرحیں کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام نا قابل احتجاج ہیں۔ لہذا کتاب السنہ میں امام اعظم رضی اللہ عنہ پر مذکور تمام اعتر اضات کا جواب انہیں چند سطور میں کھمل ہوگیا۔ الحمد للدرب العالمین

خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے جوابات بہت سے حفرات نے دیے ہیں خطیب کے دومیں ستفل کتابیں کھی ہیں، ان اعتراضات کا باطل ہونا ثابت کیا ہے، ان میں سے امام ابوالمؤید خوارزی علیہ الرحمہ ہیں، آپ نے جامع المسانید کے مقدمہ میں خطیب کا خوب دد کیا ہے۔

امام ابن نجار علیہ الرحمہ ہیں جنہوں نے مستقل ایک کتاب خطیب کے رو میں کاسی اس سلسلہ میں ،امام ابن جوزی علیہ الرحمہ کے نواسے نے خطیب کے رد میں ایک کتاب کاسی ۔ ملک المعظم عیسیٰ علیہ الرحمہ نے خطیب کے رد میں ایک کتاب کھی ہے، امام ابن حجر کلی شافعی علیہ الرحمہ نے امام ابو حقیقہ پر کئے گئے اعتر اضاف والی تمام سندوں کوضعیف کہا ہے۔ (الخیرات الحسان)

علامہ نور بخش تو کلی علیہ الرحمہ ہیں جنہوں نے اس پرمستقل ایک کتاب کھی، بنام الاقوال الصحیحہ -

علامہ محقق العصر زاہد کوٹری علیہ الرحمہ نے خطیب کا خوب رد کیا ، تا نیب الخطیب کسی اورخطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے ہراعتر اض کا مدل اور محققانہ جواب دیا ہے کتاب پڑھنے اور یا در کھنے کے لاکق ہے ۔ تو پہلے کئی بزرگ خطیب کے اعتر اضات کے جوابات سے فارغ ہو چکے ہیں۔

خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے جوابات کیلئے ندکورہ بالاکتب کی طرف رجوع فرمائیں کیونکہ ابن عدی، عقیلی ، ابن حبان ، یعقوب فسوی کی تاریخ وغیرہ کے جوابات بلکہ مستقل ردمع ادلہ کہیں نہیں دیکھا اس لیے میر حقیری کوشش کر کے ان کے کمل جوابات فقل کردیۓ ہیں۔ تاہم خطیب کے اعتراضات کے جوابات مختصراً حاضر ہیں:

#### مدیث سے بشارت کابیان

حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه کی بشارت حدیث نبوی تافیق میں بھی موجود ہے جس پر آئمہ اعلام نے اعتماد کیا ہے۔

معزت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم تالیا اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم تالیا اللہ عنہ سیدنا سلمان فاری رضی اللہ عنہ کے سر پر اپنا ہا تھ مبارک رکھ کریدارشا و فرمایا۔
'' لو کان الایمان عند اللہ یا لنا له سرجال او سرجل مین ملولا ء''
( بخاری شریف صر ۱/ ۲۲۷ مسلم شریف صر ۱۳۱۲/۳ وافظم من البخاری )
لیمنی اگر ایمان شریا کے پاس بھی ہوتو کئی مردیا ایک مردان فاری نسل کے لوگوں میں سے اس کو ضروریا لے گا۔

#### دوسرى روايت:

"لوكأن الدين عند الثرياً لذهب به مرجل من فأمرس او قال من ابناء فأمرس حتى يتناوله" (ملم شريف صه ۳۱۲/۳) الين اگروين شرياك پاس بهي موتو ضرور فارئ لسل كاايك مرداس كوحاصل كركا-

# حضرت امام جلال الدين سيوطي

قرمات بين كم اقدول قد بشر على بالامام ابي حنيفه في الحديث الذي الخسوجة البونعيم في الحلية عن ابي هريرة قال قال مرسول الله على لو كأن العلم بالثريا لتناوله مرجال من ابناء فأمرسي واخرج الشيرازي في الالقاب عن

#### بابنبر2

ثناء امام الائمة ابى حنيفة بلسان الآئمة الكرام الجليلة

يعني

اماموں کے امام ابو حنیفہ کی تعریف جلیل القدرعزت والے اماموں کی زبان سے

### علامه شيخ عزيزى عليه الرحمه

فرماتے ہیں کہ علی الاصام الاعظم ابی حنیفه و اصحابه (السراج المنیر جامع صغیرصہ ۱۱۸/۳)

لعنی اس بشارت کا مصداق امام ابو حذیفه اوران کے شاگر و بیں۔

### علامه هني عليدالرحمه

السراج المنير شرح جامع صغير كماشيه برفرمات بي "
"حمله بعض المحققين على ابي حنيفه" (عاشيالسراج المنير صه ١٨٨٣) بعض مخققين في اس بشارت كوامام ابوحنيفه برمحول كيا -

# امام علامه مجلونی شافعی

کشف الخفاء میں صدیث فدکورہ بیان کر کے فرماتے ہیں

"محمول علی ابی حنیفه" کداس کا مصداق البوطنیقہ ہیں۔
ام ابن جرکی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ فیاء معجزة ظاهرة للنبی الخیرات الحسان صدا)
سیقع (الخیرات الحسان صدا)

لیعنی اس (بشارت) دینے میں نبی کریم تاکیلی کا واضح معجزہ ہے کہ آپٹلیلی نے آنے والے زمانے میں ہونے والی بات کی خبر دی ہے۔

ندكورہ بالاسطورے واضح ہے كە مذكورہ حديث نبوى تالين في عن جو بشارت ہے وہ امام ابوه فيفه عليه الرحمہ كے متعلق ہے، امام سيوطى، امام ابن حجر كى، شخ عزيزى، شخ عجلونى قيس بن سعد بن عبادة مرضى الله قال قال مرسول الله على لو كان العلم معلقاً بالثرياً لتناوله قوم من ابناء فامرس و حديث ابى هريرة مرضى الله عنه اصله في صحيحي البخامي والمسلم - (تبييض الصحيفه صه ٣-٣)

میں (سیوطی) کہتا ہوں کہ نبی پاک تالیج نے اس حدیث میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی بشارت وی ہے جس کوابوقعیم علیہ الرحمہ نے حلیہ میں حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ تالیج نے ارشاد فر مایا کہ اگر علم ثریا پر بھی ہوتو ضرور ابناء فارس اس کوحاصل کریں گے اور شیر ازی علیہ الرحمہ نے الالقاب میں حضرت قیس بن سعد بن عبادہ وضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک تالیج نے فر مایا اگر علم ثریا بر بھی معلق ہوتو ابناء فارس سے ایک قوم ضرور اس کو حاصل کر لے گی اور حضرت پر بھی معلق ہوتو ابناء فارس سے ایک قوم ضرور اس کو حاصل کر لے گی اور حضرت نہ کورہ بالاسطور سے واضح ہے کہ حضرت سید نا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے نذکورہ بالاسطور سے واضح ہے کہ حضرت سید نا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے نزد یک اس حدیث میں کو جود ہے۔

### حضرت امام ابن حجر مكى عليه الرحمه

الخیرات الحسان میں فرماتے ہین کہ ہمارے استادنے یقین کیا ہے کہ اس صدیث میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی مراد ہیں کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام صاحب کے زمانے میں اہل فارس میں ہے کوئی بھی امام صاحب کے علمی مقام کوئیں ہیں ہے کوئی بھی کوئی مقام نہ پارکا۔ پہنچا سکا اور آپ تو آپ بلکہ آپ کے شاگر دوں کا بھی کوئی مقام نہ پارکا۔
(الخیرات الحسان صدیما)

عليه الرحمه علامه هنى عليهم الرحمة اس كقائل بير-

# امام ابوحنیفه کی محبت سُنی ہونے کی نشانی

قاضی نقیدامام مؤرخ محدث ابوعبدالله حسین بن علی الصیم ی علیدالرحمه جو که ۱۳۳۸ ه پس متوفی بین اپی سند کے ساتھ محدث عبدالعزیز بین ابی رواد سے ناقل بین که آپ نے کہا'' مسن احب اب احدید قد و سنی و صن ابغضه فهو مبتدع" (اخبارا بی حذید واصحابہ صد می مطبوعہ مکتبہ عزیز بیر جلال پور پیروالد)

یعن (شخ محدث) عبدالعزیز بن ابی رواد نے فر مایا کہ جوابو صنیفہ سے محبت کرتا ہوہ سنی ہے اور جوآپ سے بغض رکھتا ہے وہ سنی ہے۔

اى بات كومحدث مؤرخ شيخ عبدالقاور قرشى عليدالرحمه في بهى الجوابر المضيد صد ٢٣٣/٢ الرحمة في الجوابر المضيد صد ٢٣٣/٢ المنافق من المهمانية المنافق المناف

# امام یحیٰ بن معین کی طرف سے توشق

امام علامه محدث ابن عبدالبرعلية الرحمة إلى تعنيف لطيف جامع بيان العلم من فرماتي تعنيف لطيف جامع بيان العلم من فرماتي بين معين ما مرأيت احدا اقدمه على وكيع و كأن يدفتى برأى ابي حنيفة و كأن يحفظ حديثه كله و كأن قد سمع من ابي حنيفة حديثا كثيرا و قيل ليحيى بن معين يا ابا زكريا ابو حنيفة كأن يصدق في الحديث قال نعد صدوق --- و قال اما ابوحنيفة فقد حدث عنه قوم صالحون و ابو حنيفة لع يكن من اهل الكذب و كأن صدوقا ---

(جامع بيان العلم صدر/١٣٩)

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کی بن معین نے کہا کہ میں کی کو وکیج پر مقدم نہیں کرتا لیکن وکیج خود امام ابو حذیفہ کی رائے کے مطابق فتوئی دیتے تھے، اور وکیج نے امام ابو حذیفہ کی تمام احادیث کو یاد کیا ہوا تھا اور وکیج نے امام ابو حذیفہ سے بہت کی حدیثوں کا ساع کیا ہے، کہا گیا اے ابوز کریا کیا ابو حذیفہ حدیث میں سے تھے تو امام ابوز کریا کی بن معین نے فرمایا کہ ہاں ابو حذیفہ سے تھے، پھر پوچھنے پر فرمایا کہ ابو حذیفہ جوٹ والے نہیں تھے لئے مال کہ ابو حذیفہ جوٹ والے نہیں تھے لئے مال کہ علی سے تھے۔

امام شعبہ علیہ الرحمہ کی طرف سے امام ابوحنیفہ کی تعریف امام شعبہ علیہ الرحمہ کی طرف سے امام ابوحنیفہ کی تعریف امام در اللہ میں کہ دی اللہ میں کہ در اللہ میں اللہ میں

شعبة حسن الوأى في ابي حنيفه "(جامع بيان العلم صد ١٣٩/٢) كرامام شعبه عليد الرحمدام م ابوطبيف كربار عين الحجى دائ ركھتے تھے۔

# امام على بن مديني كى طرف سے امام ابو حنيف كى توثيق

امام ابن عبد البرعليد الرحمد امام على بن مديني كاقول نقل كرتے بين كه قسال على بن المديدى ابو حنيفة مروى عنه الثوسى و ابن المباسك و حماد بن زيد و ميشم و وكيع بن الجراح و عباد بن العوام و جعفر بن عون و هو ثقة لا بأس بد (جامع بيان العلم صمة / ١٣٩)

علی بن مدینی نے کہا کہ ابوطنیفہ سے ،سفیان توری ،عبداللہ بن مبارک ، حماد بن زید،
بیم ، وکیج بن جراح ،عباد بن عوام ،جعفر بن عون نے روایت کی ہے اور ابوطنیفہ تقدین ان کے ساتھ کوئی ڈرنیس ہے۔

امام یخی بن سعید قطان کی طرف سے امام صاحب کی تعریف

امام ابن عبد البرعلية الرحمه يجي بن سعيد كا قول القل كرتے بيل كه قبال يحيى ابن سعيد مربعا استحسنا الشي من قول ابي حنفية فتأخذ به قال يحيى وقلا سمعت من ابي يوسف الجامع الصغيو --- (جامع بيان العلم صه ١٣٩/١) لين يجي بين سعيد نے فرمايا كه في مرتبي بم نے ابوصنيفه كے قول كوا چھا جانا اور اس كے ساتھ بم نے دليل پكرى ہے يجی (بن سعيد) نے مزيد فرمايا كه ميں نے ابويوسف ماتھ بم نے دليل پكرى ہے يجی (بن سعيد) نے مزيد فرمايا كه ميں نے ابويوسف قاضى سے جامع صغير كاسماع بھى كيا ہے۔

نون: جامع صغیرتمام کتاب امام ابوصنیف بی سے مروی ہے۔ امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی طرف سے حضرت امام کی توثیق

امام محدث ابن عبد البرعليد الرحمة فرمات بين كد "السنيس مردوا عس البي حنيفه وتقوة وأثنوا عليه اكثر من الذين تكلموا فيه -

(جامع بيان العلم صديم/١٣٩)

جنہوں نے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے انہوں نے تو امام ابوحنیفہ کو تقد کہا ہے اور امام ابوحنیفہ کو تقد کہا ہے اور امام ابوحنیفہ کی تعدادان سے کہیں زیادہ ہے جوامام ابوحنیفہ پرطعن کرنے والے ہیں۔

امام ابن عبد البرعلية الرحمه كاس مذكوره ارشاد سے واضح مواكه جن محدثين نے امام ابوطنيفه سے روايت كى ہے انہوں نے حضرت امام كى توثيق بھى كى ہے اور تعريف بھى كى ہے اوران كى تعداد بہت زيادہ ہے ذيل ميں ان محدثين كى فہرست دى

جاری ہے جو حضرت امام ہے روایت کرنے والے ہیں اور سیبھی یا در ہے کہ جو آپ ہے روایت کرنے والے ہیں وہ آپ کو ثقہ بھی کہنے والے ہیں ۔امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کے فرمان کے مطابق۔

حافظ الدنیا امام محدث ناقد فن رجال علامه ابن جرعسقلانی علیه الرحمه نے اپی شہرہ آفاق کتاب تہذیب التہذیب صه ۵/ ۹۲۹ مطبوعه احیاء التراث بیروت لبنان میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیه الرحمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کی تابعیت کو بیان کرتے ہیں پھرآپ کے تلامذہ بیان کرتے ہیں پھرآپ کے تلامذہ لبین شاگردوں کا ذکر کرتے ہیں۔

٢\_ابراجيم بنطيمان احماد بن الي حنيف سرزفرين بذيل ٣ حزه بن حبيب الزيات ٧\_ابويجي الحماني ۵\_ابوبوسف قاضي ٨ \_وكي (بن جراح) ے عیسیٰ بن یوس •ا\_اسدين عمروالحجل ٩- يزيد بن زرلع المارخارجه بن مصعب اا حكام بن يعلىٰ بن سلم الرازي ۱۳ علی بن مسہر ١٣\_عبدالمجيد بن الي رواد ١١\_عبدالرزاق ١٥ محدين بشرالعبدي ١٨\_مصعب بن المقدام ١ محرين حن شياني ٢٠ \_ ابوعصمه نوح بن الي مريم 19\_ يخيٰ بن يمان ۲۲\_ابوقعیم ١١\_ ابوعبد الرحلن المقرى ۲۳\_ابوعاصم اور کئی حضرات

### 2-حادبن الى سليمان (٢) كى طرف عے حضرت امام كى تعريف

امام ابن عبد البرعليد الرحمدائي سندك ساتحد فرمات بين كد قال حماد هذا مع قصمه يحيى الليل ويقومه (الانتقاء صد ١٩١)

یعنی امام حمادین ابی سلیمان علید الرحمہ نے فرمایا کہ ابوحنیفہ رات کوزندہ کرنے والے میں اوراس کو قائم رکھنے والے جیں یعنی (ساری رات عباوت البی میں گزارد ہے جیں

(۲) امام حماد بن ابی سلیمان علیه الرحمه حضرت امام ابو حنیفه علیه الرحمه کے استاذ محتر م بین اس کے باوجود آپ نے ابو حنیفه علیه الرحمہ نے ابو حنیفه علیه الرحمہ نے عقو دالجمان صد ۱۰ اپر فر مایا ہے علیہ الرحمہ نے عقو دالجمان صد ۱۰ اپر فر مایا ہے نیز امام حماد بین ابی سلیمان تقد صد وق راوی بین امام ابن حجر عسقلانی تہذیب المتہذیب صد ۱۳/۲ مطبوعه احیاء التراث بیروت لبنان میں فر ماتے

یں کہ ام شعبہ نے فرمایا کان صدوق اللمان کہ تماد کچی زبان والا ہے۔ این معین نے فرمایا ثقہ ہے، ابوحاتم نے کہاسچا ہے، امام عجلی نے کہا بیکو نے کا رہنے والا ثقہ ہے، امام نمائی نے کہا ثقہ ہے واؤد طائی نے کہا کھاٹا کھلانے میں بڑائی ہے۔ (ملخصا من التہذیب صد ۱۳/۲) امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت امام آبو صنیفہ علیہ الرحمہ کے تیکس (۲۳)
شاگر دبیان کیے اور پھر فرمایا کہ اور بھی کی حضرات نے آپ سے روایت کی ہے۔
اور علامہ ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کا فرمان اس کے ساتھ ملا کیں کہ جنہوں نے ابو صنیفہ
سے روایت کی ہے انہوں نے آپ کو ثقہ کہا ہے تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ
تئیس (۲۳) محدثین تو یہ بیں جو آپ سے روایت کرنے والے بیں اور آپ کو ثقہ
کہنے والے بھی بیں ، ابن عبد البر کے ارشاد کے مطابق تو جس امام کی توثیق اسے
جلیل القدر راماموں سے ثابت ہوتو اس کی توثیق میں شک نہ کرے گا مگر حاسد یا جابل

### امام ابن عبد البرعليه الرحمه كحواله عصحفرت امام كي تعريف

حضرت امام ابن عبدالبرعليه الرحمه نے اپنی کتاب الانتقاء میں صه ۱۹۳۳ میں مد ۱۹۳۳ میں مد ۱۹۳۳ میں مد ۱۹۳۳ میں مدد ۲۲۹ تک ان محد شین کرام کے اساء گرامی درج فرمائے ہیں جنہوں نے حضرت امام محدوج علیه الرحمہ کی تحریف کی ہے۔

#### 1-امام الآئمدام محمد باقر (١) كى طرف سے امام ابو حنيف كى تعريف

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه اپنی سند کے ساتھ ابوعزہ الشمالی سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابوجعفر محمد باقر رضی اللہ عند نے ابوطنیفہ علیه الرحمہ کے متعلق فرمایا،
"مااحسن هديده و سمته وصاً اکثر فقهه" الانتقاء صم 191 السنیفہ کتنی اچھی سیرت والا ہے کتنے اچھی طریقے والا ہے اور کتنا اچھا مجھد ارہے

(۱) حضرت امام الوجعفر محد باقررض الله عندامام الائمه بين تقد ثبت جحت بين ، امام وجي عليدالرحمد نة تذكرة الحفاظ صدا/ ١٢٣ من قرمايا به كن ابسوج عف الباقر الاصام الثبت الماشمي العلوى المدنى احد الاعلام اشتهر بالباقر ولد سنة ۵۲ وتوفى سئة ۱۱۱ هوقل عااهاور ۱۱۸-

### 4-امام محدث الوب تختياني عليه الرحمه كي طرف سام الوحنيف كتعريف

امام ابن عبد البرعليه الرحمه اپني سند كے ساتھ حماد بن زيد نے قل كرتے ہيں میں نے فج کا ارادہ کیا اور ابوب ختیانی علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہوا الوداعی سلام کیلئے ،تو محدث الوب ختاني نے فرمايا كه مجھ يدبات ينيخى ك الل كوف كافقيهد الوصنيف بھى ع كاراده ركھتا ہے جب تو آپ سے مع تو انہيں مير اسلام كہنا۔ (الانقاء صد ١٩٥)

عقود الجمان صدا • اپر ہے کہ ابوب سختیانی بھری ہیں امام ابوحنیفہ سے ملے ہیں اور باوجود عمر میں برے ہونے کآپ علم بھی ماصل کیا ہے۔ نيزايوب مختياني ثقة ثبت جحت بين تہذیب میں ہے کہ شعبہ نے کہا کرایوب سیدالفقہاء ہے۔ ابن الي ضيمه نے كها تقداورا شبت --ابن سعدنے کہا حدیث میں لقہ ثبت ہے، جمت ہے۔ ابوماتم نے کہا تقد ہاس کی شل نہ بوچھ۔ نائى نے كہا تقد ج-ابن مہدی نے کہا بیالل بھرہ کی جت ہے۔

#### 3\_مسعر بن كدام كى طرف سے حضرت امام كى تعريف

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه اپني سند كے ساتھ عبيد الله بن موك سے روايت كرتے بيل كريل نے سام عربن كدام كتے تھى،س حد الله ابا حنيفة ان كان لفقيهاً عالماً (الانقاءم ١٩٥)

كەللەتغالى ابوطنيفە پرىهت فرمائے بے شك وەضرور فقيه عالم تھے۔

عقو دالجمان صه ۱۳۵ پر ہے کہ الکوفی لقی ابا حنیفہ واخذ عنہ کہ مسعر کوفی ہیں امام ابوحنیفہ ملے ہیں اورآپ سے علم حاصل کیا ہے۔ نیز مسر بن کدام بھی ثقة صدوق ہے، جبیا کہ ابن حجرعسقلانی علیدالرحدنے تہذیب التہذیب میں نقل فر مایا ہے۔

امام احد بن عنبل عليه الرحمه نے فرمايا كان ثقه وكان مؤوبا

كوفى فقة شبت بحديث مي

امام عجلی نے فرمایا

معرصدق کی کان ہے۔

ابن عيينه نے فرمايا كه

ثقب المسالم

ابن معین نے فرمایا

ثقہ ہے۔

ابوزرعه نے فرمایا

(ملخصا من التهذيب التهذيب صده/١٩٩)

### 6-امام شعبه بن عجاج كي طرف سے امام ابوحنيفه كي توثيق وتعديل

امام ابن عبد البرعلية الرحمة باسند شبأبه بن سوار فقل كرتے بين كدوه كہتے مجے كدا كام شعبد امام ابوطنيفه كے مجے كان شعبد امام ابوطنيفه كے بارے بين اچھى دائے ركھتے تھے۔

نیزابن عبدالبرعلیه الرحمه باسندعبدالصمد بن عبدالوارث سے لقل کرتے ہیں کہ ہم شعبہ کے پاس تھے کہ آپ کو کہا گیا کہ ابو حقیفہ کا وصال ہو گیا ہے تو شعبہ نے کہا '' ذھب معه فقہ الکوفه تفضل الله علینا و علیه برحمته '' کہ کوفہ کی فقہ چلی گئی ہے اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم پراورابو حقیفہ پراپی رحمت سے فضل فرمائے۔(الانتقاء صہ ۱۹۱) نیزابن عبدالبر باسند عبداللہ بن احمد بن ابراہیم الدورتی سے فقل کرتے ہیں کہ یجی بن معین سے نیزابن عبداللہ بن احمد بن ابراہیم الدورتی سے فقل کرتے ہیں کہ یجی بن ابو حقیفہ کے متعلق سوال کیا گیا اور ہیں بن رہا تھا تو یجی بن معین نے کہا کہ ابو حقیفہ تھے تھے کہ اب ابو حقیفہ کو ضعیف کہا ہو، (ویکھو) یہ شعبہ ہیں اور ابو حقیفہ کی طرف کھتے تھے کہ اے ابو حقیفہ کم حدیثیں بیان کیا کہ دواور آپ کو حکم کرتے تھے پھر شعبہ ہی ہیں۔(الانتقاء صہ ۱۹۷ے)

عقودالجمان صد ۱۱۸ پے کہ آپ امام ابوطیقے سے ہیں اور آپ سے علم بھی اخذ کیا ہے،

#### امام محدث اعمش كى طرف سے امام ابو حنیف كى تعریف وتو صیف

امام ابن عبدالبر باسند فرماتے ہیں کہ امام اعمش کج کے ارادے سے لکے جب مقام چرہ پر پہنچے تو علی بن مُسیر کو فرمایا کہ ابوصنیفہ کے پاس جا اور ہمارے لیے مناسک جج لکھواکر لاؤ۔ (الانتقاء:صہ ۱۹۵)

نیزامام اعمش نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کر نعمان بن ٹابت کے علم میں برکت دی گئی ہے۔

(الانتقاء:صہ ۱۹۷)

عقو دالجمان صر ۲ پر ہے کہ سلیمان بن مہران الکوفی لینی امام اعمش امام ابوصنیفہ کے شیوخ بیل سے اس کے باوجود آپ نے امام ابوصنیفہ سے اخذِ علم کیا ہے نیز امام اعمش علیدالرحمہ بھی اعلیٰ درجہ کے لُقة شبت صدوق راوی ہیں۔

تہذیب البہذیب بیں ہے کہ بیٹم نے کہا کہ بیں نے کوفہ بیں اس سے بردا قرآن کا پڑھنے والانہیں و یکھا۔ امام شعبہ نے کہا کہ جسے اعمش کی صدیث سے ہوتی ہے، اتن کی اور کی صدیث سے نہیں ہوتی ، اتن کی اور کی صدیث سے نہیں ہوتی ، ابن عمار نے کہا کہ محدثین بین اعمش اور منصور سے بردا کوئی شبت نہیں ہے۔

مجلی نے کہا صدیث میں تقد شبت ہا ورایخ زمانے کا اہل کوفہ کا محدث ہے۔

ابن معین نے کہا تقد ہے، نمائی نے کہا تقد شبت ہا ورایخ زمانے کا اہل کوفہ کا محدث ہے ابن معین نے کہا تقد ہے، نمائی نے کہا تقد شبت ہے اور ایخ زمانے کا اہل کوفہ کا محدث ہے ابن معین نے کہا تقد ہے، نمائی نے کہا تقد شبت ہے۔

(ملخصامن التهذيب المجذيب صريم/٢٠١٧)

نیز ابن عبدالبرعلیه الرحمه نے اپنی سند کے ساتھ امام ابو یوسف علیه الرحمه سے نقل کیا ہے کہ ابو یوسف قاضی فرماتے تھے کہ سفیان الشوس ی اکثر متابعة لابی حنیفه منی ۔ (الانتقاء ص ۱۹۸)

کے سفیان توری علیہ الرحمہ مجھے زیادہ امام ابو صنیفہ کی پیردی کرنے والے ہیں۔ 8۔امام مغیرہ بن مقسم الضمی کی طرف سے امام ابو صنیفہ کی تعریف

علامدامام محدث ابن عبد البرعلية الرحمة باستدطريق سے جربر بن عبد الحميد فقل كرتے ہيں كہ جھے مغيرہ نے كہا يا جربر الا تاتى ابا حنيف كدا ہے جربر تهميں امام ابو حنيف كرتے ہيں كہ جھے مغيرہ نے كہا يا جربر الا تاتى ابا حنيف كرتا جا ہے) ابو حنيف كے باس حاضر بونا جا ہے (العنی اللہ سے علم حاصل كرنا جا ہے) (الانتقاء صد 19۸)

7- امام سفیان توری کی طرف سے امام ابو حنیفہ کی تعریف و تعدیل

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه اپئی سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ حسین بن واقد نے کہا کہ ہیں نے سفیان توری علیہ الرحمہ ہے مسئلہ پوچھا آپ نے جواب نہ دیا پھر ہیں نے وہی مسئلہ امام ابو صنیفہ ہے بوچھا تو آپ نے جواب دے دیا پھر ہیں نے اس کا ذکر حضرت سفیان کے پاس کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو صنیفہ نے تھے کیا کہا ہے تو ہیں نے کہا کہ اس طرح کہا ہے تو سفیان علیہ الرحمہ ایک ساعت خاموش رہے پھر فرمانے گا ہے حسین وہ ای طرح ہے جس طرح ابو صنیفہ نے کہا ہے۔ (الانتقاء، صد ۱۹۷) میں وہ ای طرح ہے جس طرح ابو صنیفہ نے کہا ہے۔ (الانتقاء، صد ۱۹۷) نیز امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن داؤد خربی نے قبل کرتے ہیں کہ میں جناب سفیان کے پاس تھا کسی آ دمی نے آپ سے مسئلہ بوچھا تو آپ نے جواب دیا تو اس آ دمی نے کہا ہے شک ابو صنیفہ تو مسئلہ اس طرح بتا تے ہیں تو جناب سفیان نے کہا ''مسئلہ ای طرح ہے جواس کے طلاف کے ؟۔

امام سفیان توری بھی اعلی ورجہ کے ثقہ خبت جت ہیں ، تہذیب میں ہے کہ شعبہ، ابن عیبنہ، ابوعاصم،
ابن معین اور کثیر علماء نے کہا کہ سفیان توری امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔
عبداللہ بن مبارک نے فر مایا کہ میں نے ایک لاکھ استادوں سے علم حاصل کیا ہے گرکسی کوسفیان
سے افضل نہیں و یکھا۔ (محدث) سعید نے کہا کہ سفیان جھ سے بھی بڑا حافظ ہے۔
عبداللہ بن واؤو نے کہا کہ میں نے سفیان سے بڑا فقیہ نہیں و یکھا۔
خطیب نے کہا کہ سفیان توری مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہیں
اور دین کے نشانوں میں سے ایک نشان ہیں اور آپ کی امامت پر اجماع ہے۔
ابن سعد نے کہا کہ فقہ مامون عابد شبت ہیں۔ نسائی نے کہا وہ آئمہ دین میں سے ایک امام ہیں۔
ابن حیان نے کہا کہ وہ تقو کی پر ہیزگاری اور فقہ میں لوگوں کے سردار ہیں۔

(ملخصامن التبذيب التبذيب مدا/٢٥٥،٣٥١)

9\_محدث حسن بن صالح كى طرف سے امام ابو حنيف كى تعديل وتعريف

امام علامه محدث حافظ ابن عبد البرعلية الرحمة إلى سند كساته يجلى بن آوم عناقل بين كمين كمين في بن قابت عمان بن قابت في سما كي كوسناوه كميت تفيد كمان المنعمان بن قابت في سما عالماً مُتشبتاً في علمه اذا صح عندة الخبر عن مرسول الله على لم

يعدة الى غيرة \_ (الانتقاء صـ 199)

كەنعمان بن ئابت الوحنىفەعلىدالرحمە بىچھەدار عالم بىن اورغلم بىل مىخبوط بىن جب آپ كەنز دىك رسول اللەنگانىڭ كى كوئى حديث ئابت ہوجاتى ہے تو پھركسى اور طرف توجه نہيں كرتے۔

امام علامدا بن عبدالبرعليه الرحمدائي سند كساته حضرت سفيان بن عيينه عليه الرحمه فقل كرتے بين كه جناب ابن عينه عليه الرحمد فرمايا: اول مس اقعدني للحديث بالكوفة ابوحنيفة اقعدني في الجامع و قال هذا اقعد الناس بحديث عموه بن ديناس فحدثتهم در (الانتقاء صدال)

یعنی مجھے کوفہ میں سب سے پہلے جس نے حدیث بیان کرنے کیلئے بھایا ہے وہ الوطنیفہ ہیں مجھے جامع (مسجد) میں بھایا اور لوگوں کو کہا کہ بید حضرت عمرو بن دینارعلیہ الرحمہ کی حدیث کوسب سے بہتر جانتے ہیں تو میں نے لوگوں کو حدیث بیان کی۔
الرحمہ کی حدیث کوسب سے بہتر جانتے ہیں تو میں نے لوگوں کو حدیث بیان کی۔
نیز عقو والجمان میں ہے کہ السکوفی ٹھ المسکی لقی اباً حنیفة واحدہ عنه سیسفیان بن عیدنہ کوئی اور کمی ہیں، امام الوحنیفہ سے ملے ہیں اور آپ سے علم بھی احذکیا ہے۔ نیز عضرت سفیان بن عیدنہ تقد ثبت جت جلیل القدر امام ہیں۔ (تہذیب التہذیب وغیرہ)

عقودالجمان صد١٠١٧ مليك لقى اباحنيف واخذعنه

کر حسن بن صالح نے حضرت ابو حنیفه علیه الرحمہ ہے ملاقات بھی کی ہے اور علم بھی اخذ کیا ہے ، نیز حسن بن صالح تقد صدوق ہیں۔

حفرت امام احمد بن منبل عليه الرحمه نے فرمايا ، حن بن صالح مير بے نزديک شريک سے افيت ہے۔ (الجامع فی العلل ومعرفة الرجال صه ١٢٧) نيز فرمايا: حن بن صالح ثقة ہے، (الجامع فی العلل ومعرفة الرجال صه ٢)

### 12-مادبن زيدعليدالرحمك طرف

الم علامه ابن عبد البرعليه الرحمه افي سند كرساته سليمان بن حرب في كرتے بين كر ميں في ماد بن زيد كر كتے ہوئے ما" والله انى لاحب اباً حنيفة لحبه لايوب وروى حماد بن زيد عن ابى حنيفة احاديث كثيرة "(الانقاء صمام) كر الله تعالى كى قتم ميں ابو حنيفة سے ضرور محبت كرتا ہوں آپ كى جو محبت ايوب كرالله تعالى كى قتم ميں ابو حنيفة سے ضرور محبت كرتا ہوں آپ كى جو محبت ايوب (محدث كرتا ہوں آپ كى جو محبت ايوب رمدث كرتا ہوں آپ كى جو محبت ايوب رائون فيد نے ابو حنيفه سے كثير حديثيں روايت كى بيں۔

عقودالجمان صد ۱۰ ایر م که المصری آتی ابا حقیة واخذ عنه نیز تماد بن زید علیه الرجمه تقد صدوق بین رعبد الرحم القد صدوق بین رعبد الرحم الما و الما ما بن البی الما الما مین الما

#### 11۔ جناب سعید بن الی عروبہ کی طرف سے

امام علامه ابن عبد البرعلية الرحمة اپني سند كے ساتھ جناب سعيد بن الي عروب عن اقل بين كه آپ نے فرمايا "كأن ابو حنيفة عالمه العداق" (الانتقاء صه ٢٠) يعنى ابوحنيف عراق كے عالم بين -

MARKET AND THE STATE OF THE STATE OF

All Ale in the service of the Artificial Control of the

well to the state of the same of the same

عقود الجمان صه ۱۱۲ پے کہ البصری لقبی اباً حنفیة و اخذ عنه کرسعید بن افی عروبہ بھری ہیں ابوطنیفہ سے ملے ہیں اور آپ سے اخذِ علم بھی کیا ہے، نیز سعید بن ابی عروبہ تقد شبت ہیں۔

ابن معین اورنسائی نے کہا تقدے۔

ابوزرعه نے کہا ثقة مامون ہے۔

ابن انی خیثمہ نے کہا قمادہ کی روابت میں سب لوگوں سے زیادہ شبت ہے۔ ابودا وُرطیالی نے کہا قمادہ کے شاگردوں میں سب سے بڑا حافظ ہے، مفصل ترجمہ تہذیب التہذیب صلا ۳۲۳/۲ پرہے۔

#### 14 محدث عبدالله بن شرمه عليدالرحمك طرف =

علامدامام محدث ابن عبدالبرعليدالرحمدا في سند كے ساتھ ابن شبر مدكا قول نقل كرتے ہيں كـ" قال ابن شب رمة عب زت النساء ان تلد مثل النعمان " (الانقاء صد ۲۰۱۳) (محدث) عبدالله بن شبر مدنے فرمایا كيورتيں اس سے عاجز ہيں كـ دوه الوحنفي فعمان كي مثل جنم ديں -

the through the action of the said

Deligion of the project of the

عقودالجمان صـ ۱۲۲ پر ہے کہ عبداللہ بن شہرمة الكونى لتى ایا حنیفہ واخذ عنہ کہ ابن شہرمہ کوئی ہیں۔
الوحظیہ سے ملاقات کی ہے اور علم بھی حاصل کیا ہے۔ نیز ابن شہرمہ اقتہ فقیہ قاضی ہیں۔
جناب سفیان توری علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ ہمار نے فقہاء تو ابن شہرمہ اور ابن الی لیل ہیں۔ بجلی نے
کہا قاضی ہے۔
سفیان توری نے کہا ابن شہرمہ یا کباز عقل مند فقیہ ، اور تقہ فی الحدیث ہے۔
ابن سعد نے کہا شاعر ، فقیہ اور تقہ ہے اور اگر چیال الحدیث ہے۔
ابن حبان نے آپ کو تقات میں واضل کیا ہے۔
ابن حبان نے آپ کو تقات میں واضل کیا ہے۔

ابد معفرطمری نے کہا شاعر، نقید، پر بیز گار ہے۔

(ملخعاً من التهذيب التهذيب صر١٩٣/٣)

#### 13\_ جناب قاضی شریک کی طرف سے

امام ابن عبد البرعليد الرحمد باسندخود بيثم بن جميل في الكرت بين كدين في شريك كو كهتي بوع سناكد كسأن ابسو حنيف مرحمه الله طويل الصمت دائم الفكر \_ (الانتقاء صد ٢٠١)

كما اوحنيف رحمة الله عليه بهت زياده خاموش طبع اورغور وفكركرنے والے تھے۔

عقودالجمان صد ۱۱۸ پر بے الكوفى لقل اوا حنفية و احد عند ينزقاضى شريك يتكلم فيد بي بعض اس كوثقة كتيت بين اور بعض ضعيف نيزامام احد بن حنبل عليه الرحمه فرمات بين شريك ، ابواسحاق كى روايت مين حسن ب، الجامع فى العلل ومعرفة الرجال صداا)

امام محدث ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ اساعیل بن واؤد سے
بیان کرتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف
سے خیر کاذکر کرتے تھے اور آپ کی پاکیزگی کاذکر کرتے تھے اور آپ کی تعریف کرتے
تھے اور ابواسحاق فزاری علیہ الرحمہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ناپسند جانے تھے تو جب امام
عبداللہ بن مبارک اور ابواسحاق فزاری کسی جگہ جمع ہوتے تو ابواسحاق فزاری کی آپ
کے سامنے حضرت امام کے بارے میں کوئی بات (لیمنی آپ اعتراض وغیرہ) کرنے
کی حاصے حضرت امام کے بارے میں کوئی بات (لیمنی آپ اعتراض وغیرہ) کرنے
کی جرائت نہ ہوتی تھی۔
(الانتقاء صد ۲۰)

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه اپنی سند کے ساتھ عبدان سے بیان کرتے ہیں کہ امام عبدالله بن مبارک علیه الرحمه کی مخفل میں کی نے حضرت امام ابو حنیفه پراعتراض کردیا تو حضرت عبدالله بن مبارک نے فرمایا، "اسسکت والسله لو سائیت اباً حنیفة لسرایت عقلا و نبلاً "اے خص خاموش رہ الله کی شم اگر تو امام ابو حنیفه کود کھے لیتا تو تُو ایک بڑے عقل منداور نفیس شخصیت کود کھا۔

(الانتھاء صد ۲۰۷)

امام ابن عبد البرعلية الرحمه بسند خود ، ابوسليمان جوز جانى سے بيان كيا ہے كه ميں نے عبد الله بن مبارك سے سناوه كہتے تھے ، صائراً بت احدا اتقى الله من سفيان الثوسى ولا مرأیت احدا اعقل من ابى حنيفة - كه ميں نے سفيان اثورى سفيان الثرت ولا مرأیت احدا اعقل من ابى حنيفة - كه ميں نے سفيان اثورى سفيان الله تعمل مندنہيں و يكھا سے زياده الله تعالى سے ڈرنے والانہيں و يكھا اور ابوطنيقہ جيسا كوئى عقل مندنہيں و يكھا (الانتقاء صد ١٠٠٧)

#### 15\_امام محدث يحيى بن سعيد القطان عليه الرحمه كى طرف \_

امام ابن عبد البرعليه الرحمه اپنی سند كے ساتھ حضرت يجی بن سعيد قطان عليه الرحمه كا قول قل كرتے ہيں كه والله انا اذا استحسناً من قوله الشي اخذناه" الله كوتم جب بم نے آپ كول ميں ہے كى كواچھا جانا ہے قو بم نے اس كوا بناليا ہے كوتم جب بم نے آپ كو قول ميں ہے كى كواچھا جانا ہے قو بم نے اس كوا بناليا ہے (الانتقاء صدیم)

ابن عبد البرعليد الرحمة فرمات بين كه قال يحيى بن معين ، وكأن يحيى بن سعيد يذهب في الفتوى مذهب الكوفيين - (الانتقاء صد ٢٠١٧)

یجی بن معین نے فرمایا کہ یجی بن سعید فتوی میں اہل کوفہ کے مطابق چلتے تھے۔ نیز یجی بن سعیر القطان علیہ الرحمہ بالا تفاق ثقہ ثبت امام ہیں۔

نيزعقود الجمان صده ۱۵ يرب، البصرى الإسام الحافظ القدوة لقى اباً حنيفة و

#### 16\_ حضرت امام عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

امام محدث علامدا بن عبدالبرعليه الرحمدا في سند كے ساتھ على بن حسن بن شقيق عليه الرحمہ على بن حسن بن شقيق عليه الرحمہ في الدين مبارك عليه الرحمہ فرماتے على أذا اجتمع هذان على شي فتمسك به يعنى الثوس و إباً حنيفة "جب محتى في إمام ابوضيفه اورامام سفيان و رك جمع بوجا كين تو اس دليل كير - كسى في پرامام ابوضيفه اورامام سفيان و رك جمع بوجا كين تو اس ب دليل كير - الانتقاء صد ٢٠١٤ بن عبدالبرعليه الرحمه )

#### 17 \_ محدث امام قاسم بن معن

امام محدث نقیہ علامہ ابن عبد البر علیہ الرحمہ بسند خود تجربن عبد البجارے بیان کرتے ہیں کہ قاسم بن معن کو کہا گیا کہ آپ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں کیا آپ اس پر راضی ہیں کہ آپ ابوصنیفہ کے (بچوں) یعنی شاگردوں ہیں ہے ہوں تو جناب قاسم بن معن نے فرمایا کہ لوگوں کیلئے ابوصنیفہ کی مجلس سے ہوں تو جناب قاسم بن معن نے فرمایا کہ لوگوں کیلئے ابوصنیفہ کی مجلس سے بڑھ کرکوئی مجلس زیادہ نفع والی نہیں ہے۔ پھر جناب قاسم نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، ابوصنیفہ کی مجلس کی طرف، جب امام ابوصنیفہ کی مجلس میں آئے تو قاسم بن معن نے آپ کی مجلس کولازم پکڑلیا اور کہا کہ بیس نے ابوصنیفہ کی مثل ندو یکھا، سلیمان معن نے آپ کی مجلس کولازم پکڑلیا اور کہا کہ بیس نے ابوصنیفہ کی مثل ندو یکھا، سلیمان (محدث) نے کہا کہ ابوصنیفہ بڑے روبار، پر ہیزگار اور تخی شے۔

(الانقاءصه ٢٠٨)

#### 18\_محدث جربن عبدالجبار

علامہ این عبدالبرعلیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حجر بن عبدالجبار حضری علیہ الرحمہ نے کہا کہ الوحنیفہ کی مجلس سے زیادہ عزت والی مجلس لوگوں نے نہیں دیکھی ، اور سب سے زیادہ آپ اپنے شاگردوں کوعزت دیتے تھے۔

#### 19\_محدث زبير بن معاوية عليه الرحمه

امام محدث فقید مورخ علامدابن عبدالبرعلیدالرحمد بسندخود بیان کرتے ہیں کدایک آدمی جناب زہیر بن معاوید علیدالرحمد کے پاس حاضر ہواتو آپ نے پوچھا کہاں ہے آیا ہے تواس نے کہا مس عسند ابی حنیف کدابوحنیف کے پاس سے آریا

ہوں تو زہیر بن معاوی علی الرحمہ نے فرمایا کہ ان ذھابك الى ابی حنفیة یوماً واحدا انفع لك من مجیئك الى شہرا "تيراامام ابوطنيف كے پاس ایک دن جانامير ب پاس ایک مهیندر ہے سے زیادہ نافع ہے۔ (الانتقاء صد ۲۰۸)

20- حدث ابن جريج عليه الرحمه

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه اپنی سند كے ساتھ بيان فرماتے ہيں كہ تجاجى بن محمد خرات ہيں كہ تجاجى بن محمد خرات ہيں كہ تجائے بن محمد خرات كوف كر سخد الله والے اس تعمان بن ثابت كي بارے ميں بيات كي كائے كائ ان شديد الله وف لله "لي في وه ابوطنيفه تعمان بن ثابت الله تعالى سے بہت زياده ورا نے والے ہيں۔
والے اس خانف لله "لي وه ابوطنيفه تعمان بن ثابت الله تعالى سے بہت زياده ورائے والے ہيں۔

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه بسند خودروح بن عباده سے بيان كرتے جيں كه ميں (150) ميں ابن جرج عليه الرحمه كے پاس حاضر تھا كه اچا تك امام ابوحنيفه عليه الرحمه كے وصال كي خبر آئى تو جناب ابن جرج عليه الرحمہ نے كہاں حسب الله لقد ذهب معه علم كثير كم الله تعالى ابوحنيفه پر رحمت كرے ان كے جانے سے كثير علم چلا گيا ہے۔ (الانتقاء صه ۲۰۹)

21 محدث امام عبد الرزاق عليه الرحمه

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه بسندخود فرمات بي كه امام عبدالرزاق بن جمام عليه الرحمه في المحمد في

روایت کی ہیں۔

#### 25\_محدث فضل بن موى سيناني عليه الرحمه

علامدابن عبدالبرعليه الرحمدائي سندكماته بيان فرمات بيل كماتم بن المراب عليه الرحمدائي سندكماته بيان فرمات بيل كماتم بن آوم في كها أن ما تقول في هولا الذين يقعون في الي حنيفة ؟ قال ان ابا حنيفة جاء هم بما يعقلونه وبما لا يعقلونه من العلم ولم يترك لهم شياً فحسدوه

آپان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جوابو صنیفہ پراعتر اض کرتے ہیں تو جناب فضل بن موی سینانی علیہ الرحمہ نے کہا کہ ابو صنیفہ ان کے پاس اساعلم لائے ہیں جس کووہ نہیں جانتے ،اور نہ ہی ابو صنیفہ کے علم کو جانتے ہیں ابو صنیفہ نے ان کیلئے کوئی چیز نہیں چھوڑی (یعنی بہت می خوبیوں کے مالک ہیں) تو انہوں نے امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ سے حدیثر وع کر دیا۔ (الانتقاء صدا ۱۲)

#### 26\_محدث عيسلى بن يونس عليه الرحمه

امام علامہ ابن عبدالبر علیہ الرحمہ بسند خود سلیمان شاؤکونی علیہ الرحمہ سے
بیان کرتے ہیں کہ مجھے عیلی بن یونس نے کہا کہ ابو حنیفہ کے بارے میں بھی بھی کوئی
بری بات نہ کرنا اور نہ بی ایسے خص کی تصدیق کرنا جوامام ابو حنیفہ کے بارے میں بری
بات کیے، اللّٰہ کی شم میں نے ابو حنیفہ سے افضل کوئی نہیں دیکھا اور نہ بی آپ سے بڑا
برہیزگاردیکھا ہے، اور نہ بی آپ سے بڑافقیہہ دیکھا ہے۔ (الانتقاء صہ ۲۱۲)

#### 22\_امام المحدثين والفقهاء مجتهد مطلق سيدناامام شافعي عليه الرحمه

امام محدث فقیه علامه ابن عبدالبرعلیه الرحمه بسندخود جناب محدث حرمله سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی علیه الرحمہ سے سناوہ کہتے تھے کہ'' کان ابو حدیقة و قولہ فی الفقہ مسلمالہ فیہ'' ابو حدیقہ اور ان کا قول دونوں ہی فقہ میں معتبر ہیں۔

نیز (محدث) حرملة بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی علیه الرحمہ عالم آپ فرماتے تھے کہ مس امراد ان یفتن فی المعفازی فہو عیال علی محمد بن اسحاق و من امراد الفقه فہو عیال علیٰ ابی حنیفه جو تحقی مغازی کافن سیمنا علیٰ ابی حنیفه حقیق مغازی کافن سیمنا علیٰ ابی حنیفه مین اسحاق کامخاج ہے اور جوفقہ کا ارادہ کرے تو وہ شخص ابوصیفہ کامخاج ہے۔ (الانتقاء صد ۱۹)

#### 23\_امام محدث فقيه حضرت وكيع بن جراح عليه الرحمه

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه بسند خود عباس دورى عليه الرحمه بيان كرتے بيان كرتے بيل كه بيں كہ بين خود عباس دورى عليه الرحمه بين كرتے بيل كه بين في امام يجي بن عين عليه الرحمه بين اور كہتے تي دارا ما الله و كان يسفتى بوأى ابى حنفية "كه بين في وكيع كى مثل ندد يكھا اور وكيع خود امام الا حنيفه كى رائے يرفتوكى ديتے تھے۔ (الانقاء صد الا)

#### 24\_ جناب محدث خالد الواسطى عليه الرحمه

امام ابن عبد البرعليه الرحمه بسندخود، يزيد بن مارون سے بيان كرتے ہيں كه مجھے خالد الواسطى نے كہا كرتو امام ابوحنيفه كى كلام ميں نظر كيا كرتا كه مجھے تفقه حاصل ہو، اس لے كه وہ تيرى ضرورت ہے اور خالد الواسطى نے امام ابوحنيفه سے احادیث كثيرہ

#### 29\_اوران میں سے نظر بن محد ہیں

تہذیب التہذیب میں ہے کہ امام ابن سعد نے کہا کہ نضر بن مجمد علم وفقہ وقت مختل میں مقدم ہیں۔ امام ابن المبارک کے ساتھی اور امام ابوصنیفہ کے شاگرد ہیں، نسائی، واقطنی نے کہا ثقہ ہے، ابن حبان نے آپ کو ثقات میں واخل کیا ہے۔ صاحب عقو والجمان نے صه ۱۹ پر کہا" فیصن لقی ابا حنیفه و اخذ عنه"

30\_اوران میں سے بونس بن ابی اسحاق میں

یونس بن ابی اسحاق کو تہذیب التہذیب میں ثقد کہا گیا ہے جیسا کہ ابن معین نے کہا ہے ثقہ ہے ابن حبان نے آپ کو ثقات میں واخل کیا ہے۔

صاحب عقود الجمان في صد ١٥٨ برفر مايا، "فيمن لقى اباً حنيفه و اخذ عنه "-

31-ان میں سے اسرائیل بن یونس ہیں۔

بیاسرائیل بن بونس بھی تقد ہیں، جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرة الحفاظ میں فرمایا ہے کہ '' کان حافظا حجة صالحاً خاشعاً من اوعیه العلم ''اورصا حب عقود الجمان نے صد ۹۹ پرفرمایا کہ' فیمن لقی ابا حنیفه و اخذ عنه ''کہیان میں سے ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے ملاقات کی ہے اور اخذِ علم کیا ہے۔

32-ان میں سے زفر بن بذیل ہیں۔

یدام بھی تقد ثبت ہیں،امام ذہبی علیہ الرحمہ نے سیراعلام النبلاء میں آپ کو فقیہ مجتمد ربانی،علامہ کے القابات سے ملقب کیا ہے۔ یجیٰ بن معین نے کہا آپ ثقبہ مامون ہیں، ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ علم کا دریا ہیں،اذ کیاء اس كے بعدامام ابن عبدالبرعليه الرحمه الانتفاء كے صفح نمبر ۲۱۲ پرفرماتے ہيں كذ وصد انتہا البنا شاؤه على ابى حنيفة و صدحه له ''اور جن محدثين كی طرف ہميں يہ بات پینجی ہے كہ انہوں نے امام ابو صنيفه كی شااور مدح كی ہے (ان ميں سے) مام عبد الحميد بن عبد الرحمٰن 27 ۔ امام عبد الحميد بن عبد الرحمٰن

یے عبدالحمید بن عبدالرحمٰن ابو یجیٰ حمانی ثقد ہیں جیسا کہ تہذیب التہذیب میں ہے کہ ابن معین نے کہا یہ ثقد ہے ، ابن حبان نے اس کو ثقات میں داخل کیا ہے ، بخاری و مسلم ، ابوداؤد، تر ندی ، ابن ماجہ نے اس سے روایات بیان کی ہیں ۔ بخاری و مسلم ، ابوداؤد، تر ندی ، ابن ماجہ نے اس سے روایات بیان کی ہیں ۔ (تہذیب التبذیب)

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے سِیرُ إعلام النبلا میں آپ کومحدث، ثقه کہا ہے اور صاحبِ عقود الجمان نے کہا کہ بیرجمانی، امام ابو صنیفہ سے مطے ہیں اور آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ (عقود الجمان صر ۱۲۳)

> 28\_ ان میں سے امام معمر بن راشد ہیں امام معمر بھی ثقة شبت ججت ہیں۔

امام ذہبی علید الرحمہ نے تذکر قالحفاظ میں آپ کو، الامام ، الحجة کها ، احله الاعلام و عالم البعن کہا۔ (عقود الجمان صدے الرح کرآپ امام البعن فیا۔ طع بین اور ااپ سے علم حاصل کیا ہے۔

في مراه الرفر مايا فيمن لقى اباً حنيفه واخذ عنه -

39\_ان میں سے بزید بن بارون بیں

یعنی امام ابوصنیف کی تعریف کرنے والوں میں سے۔

بدام بھی تقد جت ہیں جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرة الحفاظ میں آپ کوان

القابات عمرين كيام-"الحافظ القدوة شيخ الاسلام، قال احمد كأن يزيد

حافظا متقناو كان له قعه قال ابوحاتم يزيد ثقة امام لا يسأل عن مثله -

كهآب حافظ قدوه شيخ الاسلام بين ، امام احمد عليه الرحمه نے فرمايا حافظ ثبت بين ،

صاحب فقد بين، ابوحاتم نے كها تقدام ميں ان كي مثل نہيں بوچھاجاتا وغيره-

40\_ان میں سے این الی رزمة بیں

ان كے متعلق امام ابن سعدنے كہا كان ثقة، بي ثقة جي -

ابن حبان نے ان کو ثقات میں شار کیا ہے۔

صاحبٍ عقود الجمان صه ۱۲ ارفرمايا، فيمن لقى اباً حنيفه و اخذ عنه-

كريان ميں سے جي جوامام ابوطيف كو ملے جيں اورآپ علم حاصل كيا ہے۔

41\_اوران میں سے سعید بن سالم قد اح ہیں

یہ بھی ثقہ ہیں جیسا کہ تہذیب العبدیب میں ہے۔ ابن معین نے کہالیس ہے ہاس،اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں۔

اور کہاا بن معین نے کہ بیافقہ ہے۔

اورصاحب عقو والجمان في سيماالركمان فيسمن لقى اباً حنيفه واخذ عنه "كمي

وقت میں سے ہیں وغیرہ۔

33-ان میں سے عثان البری ہیں۔

صاحب عقود الجمان في صد ١١٠٠ يركماك فيمن لقى أبا حنيفه و اخذ عنه

34\_اوران میں سے جریر بن عبدالحمید ہیں۔

جرير بن عبدالحميد عليه الرحمه كو بهي تذكرة الحفاظ مين ، الحافظ ، الحجة ، محدث الري كها كيا

ہے۔ابن حبان نے آپ کو ثقات میں وافل کیا ہے۔

35\_اوران میں سے ابومقاتل حفص بن سلم ہیں۔

صاحب عقود الجمال نے صدع الركها، فيمن لقى اباً حنفيه و اخذ عنه \_

36-ان میں سے ابو یوسف قاضی ہیں

يديمى ثقة ثبت امام بين ، امام ذبي عليه الرحمه في سير اعلام النبلاء مين آپ كومحدث،

امام مجتهد، علامه، قاضى القضاء وغيره كالقاب سے ملقب كيا ہے۔

امام سمعانی نے انساب میں کہا کہ کی بن معین ،احد بن صنبل علی بن مدین نے آپ

کے ثقة فی النقل ہونے میں اختلاف نہیں کیا۔

37\_ان میں سے ملم بن سالم ہیں۔

38\_اوران میں سے یحیٰ بن آ وم ہیں۔

یہ بھی ثقہ ہیں، جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں بیان کیا ہے کہ ابن معین ، نسائی نے آپ کو ثقہ کہا ہے، ابوداؤد نے کہالوگوں میں سے ایک ہے ابوحاتم نے کہا ثقہ ہے، ابن حبان نے آپ کو ثقات میں داخل کیا ہے۔ صاحب عقود الجمان

القابات سے یاد کیا ہے، امام نسائی وغیرہ نے آپ کو ثقہ کہا ہے اور صاحب عقود الجمان نے صدیم ۱۲ پر آپ کو امام صاحب علیہ الرحمہ کے شاگر دول میں سے شار کیا ہے۔

46\_اوران میں سے محد بن سائب کلبی میں

صاحب عقو والجمان في صر ٢٨ يركها فيمن لقى اباً حنيفه و اخذ عنه

47\_اوران میں سے حسن بن عمارہ ہیں۔

48\_اوران میں سے الوقعیم فضل بن دکین ہیں

امام ذہبی علیدالرحمہ نے تذکر ۃ الحفاظ میں ان کو الحافظ ، الثبت کہا ہے۔ صاحب عقو دالجمان صدہ ۱۳ اپر کہا کہ رہی امام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کے شاگر دوں میں ہیں۔

49\_ان میں سے ملم بن ہشام ہیں

ان کے متعلق تہذیب التہذیب میں ہے کہ ابن معین ، عجلی ، ابوداؤدنے ان کو ثقه کہا ہے اور صاحب عقود الجمان نے صدے • ابر کہا کہ انہوں نے امام ابو حذیفہ سے ملاقات بھی گ

ہاورعلم بھی اخذ کیا ہے۔

50\_اوران میں سے ایک بزید بن زرایع ہیں

یہ بھی تقد شبت امام ہیں جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکر ۃ الحفاظ میں کہا، الحافظ، الحجة ،محدث البصر ٥۔۔۔ اور امام احمد بن ضبل علیہ الرحمہ نے فرمایا میہ بھر ہ کی خوشبو ہیں، ان کا حافظہ کتنا بڑا ہے اور میہ کتنے مضبوط ہیں ابوحاتم نے کہا تقد

ر بھرہ ی خوسبو ہیں، ان کا حافظ منا برائے اور در سیا ۔ امام ہے، بشرحافی علیدالرحمہ نے فرمایا کمتقن حافظ ہے میں نے ان کی مثل نہیں دیکھا سعید بن سالم قداح ان میں ہے جن کی ملاقات امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے ثابت ہے اور آپ سے علم بھی حاصل کیا ہے۔

42\_اوران میں سے شداد بن حکم ہیں۔

ان کے متعلق صاحب عقو دالجمان نے کہا کہ بیام ابوصنیفہ سے ملے ہیں اور آپ سے علم ہیں اور آپ سے علم ہیں حاصل کیا ہے۔ (عقو دالجمان صه ۱۱۸)

43\_اوران میں سے خارجہ بن مصعب ہیں۔

ان کے متعلق بھی صاحب عقو دالجمان نے صد ۱۹ اپر کہا کہ فیسس لے اباً حنیف و اخذ عنه ، لیعنی میں بھی اخذ اخذ عنه ، لیعنی میں بھی اخذ کیا ہے۔ اخساذ عنه ، لیعنی میں بھی جھرت امام ابوحنیفہ سے ملے ہیں اور آپ سے علم میں بھی اخذ کیا ہے۔

44-ان میں سے خلف بن ابوب ہیں

ان کے متعلق تہذیب العہذیب میں ہے کہ ابن حبان نے ان کو ثقات میں ا ثار کیا ہے اور ظلیلی نے کہا جیا اور مشہور ہے اور ذہبی علیہ الرحمہ نے سیرا علام النبلاء میں ان کوامام ، محدث ، فقیہ ، مفتی ، مشرق الحقی ، الزاہد ، عالم اہل بلخ کے القابات سے ملقب کیا ہے ہے۔

م اورصاحب عقو دالجمان نے صد الرکہا کہ میدامام ابوصنیفہ سے ملے ہیں اور ان سے علم حاصل کیا ہے۔

45۔ اوران میں سے ابوعبد الرحمٰن مقری ہیں

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرہ میں ان کو ، الامام ، المحدث ، شیخ الاسلام وغیرہ کے

عقودالجمان نے صد ۱۵۵ پرآپ کوحضرت امام ابوصلیفه علیه الرحمه کے شاگردوں میں شارکیا ہے۔

55\_اوران میں سے ایک زائدہ بن قد امدیں

یکی ثقه بیں جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکر ۃ الحفاظ میں ان کو الا مام ، الحجة کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا یہ ثقہ ہے۔

اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۱۲ پر آپ کو حضرت امام ابوصنیف علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔

56\_اوران میں سے امام یکی بن معین علیہ الرحمہ ہیں۔

(لینی امام ابوحنیفہ کی تعریف کرنے والوں میں سے)

اور حضرت یجی بن معین علیه الرحمه بالاتفاق ثقه ثبت جمت بین ، امام ذہبی علیه الرحمه نے تذکرة الحفاظ میں آپ کوالا مام الفروسید الحفاظ بیے القابات سے ملقب کیا ہے۔

57\_اوران میں سے ایک مالک بن مغول ہیں

یہ بھی ثقة ثبت جت ہیں، امام ذہبی علیہ الرحمہ نے سیر اعلام النبلاء میں آپ کوامام، ثقة محدث کہا ہے۔ ابن معین، ابوحاتم اور ایک جماعت نے آپ کو ثقة کہا ہے۔ اور صاحبِ عقود الجمان نے صہ ۱۳۳ پر آپ کو حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں ثار کیا ہے۔

58\_ان میں سے ایک امام ابو بکر بن عیاش ہیں

يبيمى تقد مبت بي، امام ذهبي عليد الرحمة آب كوتذكرة الحفاظ مي الامام القدوة، في

51۔ اوران میں سے ایک عبداللہ بن داؤدخریبی ہیں

یہ بھی ثقة ثبت ہیں ، جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے آپ کو تذکر ہ الحفاظ میں الحافظ الامام القدوة وغیرہ کے القابات سے ملقب کیا ہے۔

ابن سعدنے کہا ثقہ، عابد ہے ابن معین نے کہا ثقہ مامون ہے۔

وکیج نے کہاعبداللہ بن داؤد کے چبرے کی زیارت عبادت ہے۔

اورصاحب عقودالجمان نے صدا ۱۲ ایرآپ کوحفرت امام کے شاگردوں میں شار کیا ہے

52\_اوران میں سے ایک محمد بن فضیل ہیں

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے ان کو بھی تذکرۃ الحفاظ میں ،محدث ، حافظ ،مصنف کتاب وغیرہ کہا ہے۔اور صاحب عقود الجمان نے صد ۹۲ پر آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔

53۔ اوران میں سے ایک ذکریا بن ابی زایدہ ہیں

( یعنی امام ابوحنیف کی تعریف کرنے والوں میں ہے)

یه ذکریا بن الی ذا کد بھی ثقة ہیں، جیسا کہ تہذیب التہذیب میں ہے کہ امام احمد نے کہا بی ثقه ہے، امام نسائی نے کہا ثقه ہے۔ اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۱۲ پر آپ کو حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔

54\_اوران میں سے ایک میلی بن ذکر یا بن ابی زائدہ ہیں

لعنى حضرت ابوحنيفه كى تعريف كرنے والے

يُزَرَة الحفاظ مين ان كو حافظ ، هبت ، متقن ، صاحب ألي من ان كو حافظ ، هبت ، متقن ، صاحب

آپ کوالحافظ، الثبت ، المقرى ، العابد جيسے القابات سے ياد كيا ہے۔ يجى بن معين نے كها ثقة إبوطاتم نے كها ثقة إس اورصاحب عقود الجمان نے صد ١٢٩ پرآپ كو حضرت امام ابوصنیفه علید الرحمدے اکتباب فیض کرنے والوں میں سے شارکیا ہے۔ 63 محدين جابرعليه الرحمه

صاحبٍ عقود الجمان في صد ٩٢ يركما" وهو صمن لقى اباً حنيف و اخذ عنه"

64-امام اصمعي عليدالرحمه

بيابوسعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن على بن اصمع البصري اللغوى الاخباري بھی بلند مرتبدامام ہیں ۔امام ذہبی علید الرحمد نے سیر اعلام النبلاء میں آپ کوامام، علامه، حافظ، جمة الادب، لسان العرب، احدالاعلام جيس القابات عنوازا --

65\_شقيق بلخي عليه الرحمه

يہ بھی بلند مرجبہ امام جیں ، امام ذہبی عليه الرحمہ نے سير اعلام النبلاء ميں آپ كوالا مام الزابدشيخ خراسان كها ہے۔

اورصا حب عقو دالجمان نے صد ۱۱۸ پآپ کوامام ابوحنیفہ کے شاگر دوں میں شار کیا ہے

66 على بن عاصم عليه الرحمه

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرة الحفاظ میں ان كومند العراق الامام الحافظ كے لقب ع ملقب كيا ع-صاحب عقود الجمان في صدا ١١١٧ ركما،" وهو صهن لقى الم حنيف واخذ عنه " not be to be

الاسلام كها بام ابوداؤد نے كها تقد بے۔

اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۲ پرآپ کو حضرت امام ابوحنیف علیه الرحمد کے شاگردوں میں شارکیا ہے۔

59\_اورايكان ميس الامام ابوخالداحريس

يه بھی ثقة بیں جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کو، حافظ، صدوق کہا ہاورایک جماعت نے ان کو ثقہ کہا ہے۔

اورصا حب عقود الجمان نے صدا الرکہا" فیمن لقی اباً حنیفه و اخذ عنه"

60۔ ایک ان میں سے قیس بن رہیج بیں۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ تذکرة الحفاظ میں ان کو۔الحافظ احدالا علام کہتے ہیں امام شعبہ آپ کی تعریف کرتے تھے۔عفان نے کہا یہ ثقہ ہے۔

اورصاحب عقود الجمان نے صد ١٦٨ پر كہا كديدان ميں سے بين جنہوں نے امام ا اوحنیفہ سے ملاقات کی ہے اور علم بھی حاصل کیا ہے۔

61۔ایک ان میں سے ابوعاصم نبیل ہیں

يبي بلندمر تبامام ثقه بين، امام ذبي عليه الرحمه نے تذكرة الحفاظ مين آپ كوالحافظ، شخ الاسلام كها ب، ابن سعد عليه الرحمه نے كها ثقه فقيه ب اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۱۹ پرآپ کوامام ابوحنیفه علیه الرحمه کے شاگر دوں میں شار کیا ہے۔

62 - عبيدالله بن موى عليه الرحمه

يبهي بلندمرتبه امام بين ،حضرت امام ذہبی علیه الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں

#### 67\_ يحيى بن نصر عليه الرحمه

ان كے متعلق بھى صاحب عقود الجمان نے صد ۱۵ اپر كہا كر فيسس لقى ابا حنيفه و الحسن عني الم حنيفه و الحسن عني الرحمد الحسن عني الرحمد عند عند عند عليه الرحمد عند عند عند علم بھى كيا ہے۔ ملاقات كى ہاورآپ سے اخذِ علم بھى كيا ہے۔

کدان تمام آئمکرام نے امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف کی ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ آپ کی مدح کی ہے۔

قار کمین کرام! آپ نے دیکھا کہ حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی توثیق، تعدیل، تعریف وتو صیف، آپ کے تقوی آپ کے دین دار آپ کے جمہتد، امام مسلم اور آپ کے جلیل القدر اور عظیم القدر ہونے کی شہاد تیں کیے جلیل القدر آئے کہ کرام علیم الرضوان نے دی ہیں۔

جب ائم کرام کے اتنے بڑے جم غفیرنے آپ کی امامت فی الدین کوتلیم
کیا ہے اور آپ کے بارے میں خیر کی گوائی دی ہے اور آپ کے ثقة ہونے کی شہادت
دی ہے تو پھر آپ کے امام مسلّم فی الدین ، ثقة ، ثبت ، جبت ، جبتہ کبیر الشان ، عظیم
الشان ہونے میں کیا شہرہ ، جا تا ہے ، ہال اگر کسی کونو ربصیرت سے محروم کر دیا گیا ہوتو
اس کا معاملہ الگ ہے۔

امام علامه فقیه مورخ ،حسین بن علی بن محمد بن جعفر ابوعبدالله القاضی المسيم ی علیه الرحمه جو که بلند پایه محدث ایک عظیم مورخ بین اور ثقه ،صدوق بین بسیا که خطیب بغداوی علیه الرحمه نے تاریخ بغدادصه ۸ ۸ کرکها ہے که احس الفقهاء السمد کومرین من العراقیین حسن العبارة جید النظر ۔۔ و کان صدوقاً وافر العقل جمیل المعاشرة عارفاً بحقوق اهل العلم لین عمراق کے فقہاء میں سے ایک فقیه بین خوبصورت عبارت والے ،عمرہ نظروالے ، سی حقوق وافر العقم عقل والے ، المال علم کے حقوق کے قدردان تھے۔

اورشدرات الذب لا بن العما وصم ٢٥٦ پر ب، اب وعبدالله الصميرى عليه الرحمه حسين بن على الفقيم احد الائمة الحنفيه ببغداد --- وكأن ثقه صاحب حديث يعنى ائم حنفيه من سايك امام فقيه بيل -- ثقداورصاحب

اورجوابر المضير صدا/٢١٣ يرب كد احد الفقهاء الكباس \_\_\_ و كان صدوقاً وافر العقل جميل المعاشرة عام فا بحقوق اهل العلم \_\_\_

اورفوا كرالبهير صد ٨٨ پر م كه احد الفقهاء من اصحاب ابى حنيفه كان حسن العبارسة جيد النظر --- و كان صدوقاً وافر العقل جميل المعاشرة

ندکورہ بالاتح ریے واضح ہے کہ امام ابوعبد اللہ الصیمر ی علیہ الرحمہ اپنے وقت کے ایک عظیم فقیہ ،مؤرخ ، امام ،محدث ، ثقہ ،صدوق یعنی سچے ہیں اور خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے استاد ہیں اور (۳۳۲) میں متوفی ہیں۔ قال ابو نعيم سمعت سفيان يقول ابوحنيفة في العلم محسود (اخبارالي حنيف مهم)

سفیان علیہ الرحمہ نے کہاعلم میں ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے لوگ حسد کرتے ہیں۔

ٹابت زاہد علیہ الرحمہ نے کہا جب ثوری علیہ الرحمہ ہے کوئی دقیق مسئلہ بوچھاجا تا تھا تو

کہتے تھے ایسے مسائل میں مجیح طور پر بولنے والاصرف ایک شخص تھا جس ہم نے

حسد کیا اور پھروہ ابوصنیفہ کے اصحاب سے بوچھتے تھے کہ اس مسئلہ میں تمہارے استاد کیا

کہتے تھے اور آپ کے اصحاب کے جواب کو یا در کھتے تھے اور اس پرفتو کی دیتے تھے۔

(اخبار الی حنفیہ مے اسی کے خواب کو یا در کھتے تھے اور اس پرفتو کی دیتے تھے۔

(اخبار الی حنفیہ مے ۵۲)

جناب علی بن مدینی علیہ الرحمہ نے کہا میں نے یوسف بن خالد سمتی علیہ الرحمہ سے سنا
کہ بھرہ میں ہم بتی کے پاس بیٹھتے تھے اور جب ہم کوفہ آئے ابوطنیفہ کے پاس بیٹھے،
کہاں سمندر اور کہا پانی کی نالی جس نے بھی ان کودیکھا ہے وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ
اس نے ان کامثل دیکھا ہے علم میں ان کیلئے کوئی دقت بتھی اور ان سے (لیعنی ابوطنیف
علیہ الرحمہ سے محمد کیا جاتا تھا۔

(اخبار الی حیفیہ صریم)
معر علیہ الرحمہ کہتے ہیں کوفہ میں دوآ دمیوں سے جھے کورشک ہوتا ہے فقہ کی وجہ سے

مسعر علیہ الرحمہ کہتے ہیں کوفہ میں دوآ دمیوں سے مجھ کورشک ہوتا ہے فقہ کی وجہ سے
ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے اور زہر کی وجہ سے حسن بن صالح علیہ الرحمہ سے کی بن معین
علیہ الرحمہ سے اگر ابو حنیفہ پرطعن کرنے والے کاذکر کیا جاتا تھا وہ یہ دوشعر پڑھتے تھے
جب اس جوان کے مرتبہ کونہ پاسکتے تو اس سے حسد کرنے گے اور ساری قوم اس ک
مخالف اور دخمن ہے۔

(اخبار البی حنفیہ صد ۵)

آپ نے بھی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے شاگر دوں کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک کتاب کھی ہے۔ (اخبارا بی حنیفہ واصحابہ) یعنی امام ابوحنیفہ اور آپ کے شاگر دوں کے بارے میں وارد شدہ اخبار۔

اس کتاب کا اکثر حصہ حضرت علامہ مولاتا شاہ ابوالحن زید فاروقی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب سوانح امام اعظم میں نقل فرمایا ہے، بیداحقر ای کتاب سے بیھے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، صرف ترجمہ پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔
علامہ نقیہ قاضی ابوعبداللہ حسین بن علی صیمری حنفی متوفی ۲۳۳ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اخبار البی حنیفہ واصحابہ میں لکھا ہے کہ نقر بن علی جھنسی نے کہا، عبداللہ بن واؤو خرجی کے باس ایک خفس نے ابوحنیفہ کو برا کہا ، انہوں نے فرمایا امام ابوحنیفہ اس حدیث کے مصداق ہورہ ہیں جوہم سے اعمش نے ان سے مجاہد نے ان سے ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ تا ایک فرمایا تمہارے پاس یمن کے لوگ آئیں گے ، ان کے دل رقیق اور زم ہوں گے لوگ ان کو ذکیل کرتا جا ہیں گے اور اللہ تعالی ان کورفعت و سے گا

عبدالله بن داؤد عليه الرحمين كها لا يتكلم في ابي حنيفة الا احدى جلين اما حاسد لعلمه و اما جاهل بالعلم لا يعرف قدى حملته

(اخبارابي حنيفه صديه)

یعنی ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پرردوقد ح کرنے والے یا تو ان کے علم سے حسد کرنے والا ہے یا علم کے مرتبہ سے جابل ہے وہلم کے حاملوں کی قدر سے بے خبر ہیں۔

مونین بر کھول دیا ہے، اللہ تعالی نے اس آدی ( یعنی ابوطنیف ) برفقہ کے اسرار کھول ریے ہیں گویا کہ ان کی تخلیق ای کام کیلئے تھی۔ (اخبار الی حفید صد ۵۷) ابن مبارک علیه الرحمد نے بیان کیا کہ حضرت واؤد طائی علیه الرحمہ کے پاس امام ابو حنیفہ کا ذکر آیا آپ نے فرمایا آپ وہ تارا ہیں جس سے سفر کرنے والے ہدایت پاتے ہین اورآپ وہ علم ہیں جس کومومنوں کےدل لیتے ہیں، ہروہ علم جوان کے علم میں سے نہیں ہے وہ اس علم والے کیلئے آفت ہے اللہ کی قتم ہے ان کے پاس حلال اور حرام کا اور بڑے طاقتور کے عذاب سے نجات یانے کاعلم ہے اور اس علم کے ساتھ عاجزی ورع اور پیوسته خدمت بھی۔ (اخبارالی حنفیہ صد ۷) ابوز کریا بچیٰ بن معین ہے یو چھا گیاتم کوشافعی ،ابوحنیفہ،ابو یوسف میں کون زیادہ پسند ہانہوں نے کہا میں شافعی کی حدیث (۱) پندنہیں کرتا اور ابوحنیفہ سے صالحین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے اور ابولیسف جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہیں وہ سچے ہیں بھران سے کہا گیا تو حدیث میں ابوطنیفہ سچے ہیں آپ نے کہاں ہاں وہ ع إير - (اخبارالي حنفيصه · A)

امام بینی بن معین علید الرحمد کاامام شافعی علید الرحمد کی حدیث کو پیند نه کرنااس سے امام شافعی علید الرحمه كى شان بيس كوئى فرق نبيس آسكاس ليد كدوه جميد مطلق اورمُسلّم امام بين ان كى امامت في الدین سلم ہے۔ نیز جن آئم کرام کو جرح کرنے میں مشدد کہا گیا ہے امام ابن معین علید الرحمہ کا المرجى بنبين أمكرام سے باس ليے ابن معن عليه الرحمد كى سيجرح امام شافعى عليه الرحمد ك حق ميس مردود --

اساعیل بن سالم نے بیان کیا کہ قاضی کا عہدہ قبول کرنے کے سلسلہ میں ابوحنیفہ کو کوڑے مارے گئے اورآپ نے قبول نہیں کیا اورا مام احمد بن عنبل علیہ الرحمہ کے پاس جب اس کا ذکر کیا جاتا تو آپ روتے اور ابو صنیفہ کیلئے رحمت کی دعا کرتے۔ (اخبارالي حنفيصه ۵۷)

زائدہ نے کہامیں نے سفیان کے سرکے پنچے ایک کتاب رکھی دیکھی جس کووہ ویکھا كرتے تھ ميں نے ان سے اس كتاب كرد كيھنے كى اجازت طلب كى ، انہوں نے وہ کتاب مجھ کودی وہ کتاب ابوحنیفہ کی کتاب الرجن تھی میں نے ان سے کہا کیاتم ان کی کتابیں و مکھتے ہوانہوں نے کہامیری خواہش ہے کہان کی سب کتابیں میرے پاس جع ہوں علم کے بیان کرنے میں ان سے کوئی بات رہی نہیں ہے لیکن ہم ان کے ساتھ انسان نہیں کرتے۔ (اخبار الی حفیہ مدم)

حماد بن زیدنے کہامیں نے ج کا ارادہ کیا اور میں ایوب (محدث) کے پاس آیا کہان ے رخصت لول ، انہوں نے مجھ سے فر مایا کہ نیک مرد ، اہل کوف کے فقید ابوطنیفہ مج رے بین اگران سے تمہاری ملاقات ہوجائے تو میراسلام ان سے کہدویتا۔ ابوسلیمان نے بیان کیا کہ میں نے حماد بن زید کو کہتے سنا میں ابوحنیفہ سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ ان سے ایوب کوعبت ہے، (ایوب خستیانی عظیم مشہور محدث تھ)

(اخبارالي حفيه صداك)

ابن عیمینه علیه الرحمہ نے کہا میں سعید بن افی عروبہ کے یاس گیا ، انہوں نے مجھ سے کہا اے ابو محد میں نے ان مدایا کامثل نہیں دیکھائے جوتہارے شہرے ابوحنیفہ کے پاس ے ہمارے پاس آتے ہیں ، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم مخزون کو قلوب عبدالله بن داؤد کہتے ہیں کہ جو مخص جہالت اور اندھے بن کی ذلت سے نگلنا جا ہے اور (دین) کی سمجھ کی لذت پانا جا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ امام ابوصنبفہ علیہ الرحمہ کی کتابوں میں نظر کر ہے (لیعنی پڑھا کر ہے)۔ (اخبار البی حنفیہ واصحابہ صد ۱۸۷۸) ابوعبدالرحمٰن مقری نے کہا کہ عبدالعزیز بن ابور واد نے کہا کہ ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ایک آز مائش ہیں جو آپ سے محبت کر ہے وہ تی ہے جو آپ سے نخص رکھے وہ بدی ہے۔ اخبار ابی حنفیہ واصحابہ صد ۱۵۷۷)

قاسم المعشر ی اورحسین بن فہم وغیر ہمانے کہا کہ ہم نے بیخی بن معین سے سنا کہتے تھے کے اسم المعشر ی ابوحنیفہ، سفیان، مالک، اوزاعی رضوان اللہ پیم اجمعین - کے فقہاء چار ہیں، ابوحنیفہ، سفیان، مالک، اوزاعی رضوان اللہ پیم اجمعین - کے فقہ اورای حنفیہ واصحابہ صد ۸۰)

حرملة بن یجیٰ نے کہا کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سناوہ کہتے تھے کہ جو مخص امام ابو حنفیہ کی کتابوں میں نظرنہ کرے اسے فقہ میں تبحر حاصل نہیں ہے۔ (اخبار الی حنفیہ واصحابہ صدا ۸)

علی بن میمون نے کہا کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ ہے نا کہتے تھے کہ بے شک میں ابوطنیفہ کے ساتھ برکت حاصل کرتا ہوں اور ہرروز ان کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں لیعنی زیارت کیلئے پس جب بھی مجھے کوئی حاجت در پیش ہوتو میں دور کعت نماز پڑھتا ہوں اور اللہ تعالی ہے حاجت ما نگتا ہوں تو زیادہ وقت ہوں اور آپ کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں اور اللہ تعالی ہے حاجت ما نگتا ہوں تو زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے۔ رضی اللہ عنہ وعن جمیع آئمۃ الدین آمین میں گزرتا کہ وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے۔ رضی اللہ عنہ وعن جمیع آئمۃ الدین آمین میں گرارا کی دفیہ واصحاب صد ۸۹)

یکی بن آئم نے کہا جب ابو یوسف سے کوئی مسلہ بو چھا جاتا تھا وہ اس کا جواب دیے سے اور کہتے تھے یہ ابو صنیفہ کا تول ہے اور جوشخص ابو صنیفہ کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے چھیں رکھے گا اس نے دین کو ہری کر لیا۔

(اخبار البی حنفیہ صلالے)

ابو الولید نے کہا کہ شعبہ علیہ الرحمہ امام ابو حنیفہ کا ذکر اچھائی کے ساتھ کرتے تھے اور ابو الولید نے کہا کہ جب ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کیلئے بہت زیادہ وعاء رحمت کرتے تھے۔ (ابو الولید نے کہا) کہ جب بھی شعبہ علیہ الرحمہ کے سامنے امام ابو صنیفہ کا ذکر کیا جاتا تو شعبہ علیہ الرحمہ آپ کیلئے والے سے امام ابو صنیفہ کا ذکر کیا جاتا تو شعبہ علیہ الرحمہ آپ کیلئے دعا کرتے ہے۔

(اخبار ابی حنفیہ صدا کے اس نے سفیان بن عیبنہ علیہ الرحمہ سے سناوہ کہتے تھے جو کوئی ابن کا سب کہتے جی کہ کہتے تھے جو کوئی

ابن کاسب کہتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عیبینہ علیہ الرحمہ سے سناوہ کہتے تھے جوکوئی مغاندی (سیکھنے) کا ارادہ کرتے تو مدینۃ المنورہ کولازم پکڑے اور جوکوئی فقہ سیکھنے کا ارادہ کرے تو اسے ارادہ کرے تو مکہ المکر مہکولازم پکڑے اور جوکوئی فقہ سیکھنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہے کہ وہ امام ابو حقیقہ کے شاگر دوں کولازم پکڑے۔ (اخبار الی حقیہ صدہ ک) سفیان بن عیبینہ علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ علی والر عمیں اللہ عنہما اپنے زمانے میں۔ ابو حقیقہ علیہ الرحمہ اپنے زمانے میں۔ ابو حقیقہ علیہ الرحمہ اپنے زمانے میں۔ واری علیہ الرحمہ اپنے زمانے میں۔ (اخبار الی حقیہ صدہ ک) توری علیہ الرحمہ اپنے زمانے میں۔ (اخبار الی حقیہ صدہ کی جب کی حمالی نے کہا کہ میں نے عبد اللہ بن مبارک علیہ الرحمہ جمع ہوجا کیں تو میں ان دونوں (مسئلہ) پرسفیان توری علیہ الرحمہ اور ابو صنیفہ علیہ الرحمہ جمع ہوجا کیں تو میں ان دونوں (بزرگوں) کو اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان جب بنا تا ہوں یعنی (واسطہ) (اخبار الی حقیہ صدے ک)

یادر ہے کہ امام صمیری علیہ الرحمہ نے مکمل کتاب سند کے ساتھ لکھی ہے اس کتاب میں سندوں کو احقر نے حذف کیا ہے بوجہ طوالت سے بچنے کیلئے ،امام صمیری علیہ الرحمہ کی بیان کردہ روایات سے واضح ہے کہ کہ آئمہ کرام خضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کوجلیل القدر عظیم الثان اور امام المسلمین جانے ہیں۔امام صمیری علیہ الرحمہ کی بیان کردہ فرکورہ روایات میں وہ ائمہ کرام جنہوں نے حضرت امام ابوحنیفہ کی تعریف کی ہے وہ یہ بیاں۔

ا\_امام عبدالله بن داؤد

ا\_امام عبدالله بن داؤد

ا\_جناب يوسف بن خالد متى

ا\_جناب يوسف بن خالد متى

ا\_جناب عيد بن ابي عروب الا\_جناب مقيان بن عيين المحمد بن ختيا في الله المحمد بن المحمد ب

یکل پندره محدثین وفقها عهوئے۔ (رضوان الله الله المعین)
جناب امام محدث ناقد رجال، علامه حافظ ابوعبدالله محمد بن احمد بن عبدالها دی المقدی
الحسیلی رحمه الله ورضی الله عنه متوفی ۴۳ مے نے ائمه اربعه یعنی امام ابوحنیفه امام مالک
امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیم الرحمه والرضوان کی شان میں کتاب کسمی ہے۔
امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیم الرحمہ والرضوان کی شان میں کتاب کسمی ہے۔
(منا قب الائمة الاربعة)

جس میں حضرت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے شاندار مناقب بیان کیے ہیں،
آئمہ کرام کی زبانی ان کا تقوی ، سخاوت ، دینداری ، عالم فاضل زابد، ثقه صدوق
امامت فی الدین وغیرہ کا خوبصورت بیان کیا ہے اور جرح کا ایک کلمہ بھی ذکر نہیں کیا
اور ابن الہاوی علیہ الرحمہ خود بھی حدیث، فقہ تفییر، اصول اور نقد رجال کے امام شار
کیے جائے ہیں ۔ آپ کا صرف امام ابو حنیفہ کی مدتے بیان کرنا اور ، عقیلی فسوی ، خطیب
بغدادی وغیرہ کی جرح کی طرف التفات تک نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے
نزد یک بیر جرح قابل قبول نہیں ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت فی
الدین مُسلّم ہے ۔ اور جس کی امامت فی الدین مُسلّم ہواس کے حق میں کسی کی جرح
قبول نہیں ہے جائے میں کیا علیہ الرحمہ نے طبقات الکیرا کی میں بیان کیا ہے۔
قبول نہیں ہے جسیا کہ امام بھی علیہ الرحمہ نے طبقات الکیرا کی میں بیان کیا ہے۔

امام ابن البادی علیہ الرحمہ نے کتاب کے ابتدائیہ میں ائمہ اربعہ کو ائمہ اسلام بئر مج الانام کہااور فر مایا کہ ان کی امامت پرلوگوں کا اتفاق ہے۔

(مناقب الائمة الاربعه صد ٥٥)

پر فرماتے ہیں کہ آئمہ فرکورین میں ہے جس کا زمانہ سید المرسلین محمد رسول اللّٰدُ کَالْتُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللللّٰمِ اللّٰمِ اللللللّٰ الللّٰمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُ الللّٰمِ الللّٰ

امام ابوحنیفہ، ائمہ اعلام میں سے ایک امام اور اہل عراق کے نقیہ ہیں، پھر ابن الہادی فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے نبی پاک تائیر کے سے ابیم سے ایک جماعت کو پایا ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی تو کوئی بار آپ نے زیارت کی ہے ، اس کے بعد آپ نے امام ابوحنیفہ کے اسا تذہ کی فہرست بیان کی ہے جو کہ تابعین جناب سفیان نے محمد بن بشرے بوچھا کہاں ہے آرہے ہوتو انہوں نے کہا ابوحنیفہ کے پاس ہے آرہا ہوں تو جناب سفیان نے فرمایا، لقد جئت من عند افقہ اهل الاس من، تواس کے پاس ہے آرہا ہے جوروئے زمین کاسب سے بروا فقیہ ہے۔ الاس من، تواس کے پاس ہے آرہا ہے جوروئے زمین کاسب سے بروا فقیہ ہے۔ (منا قب الاربعہ ہے ۱۲ ہے تاریخ بغدادہ سے ۱۳۲۳/۱۳۳ تہذیب الکمال صد ۱۳۳۲/۲۳۳) شد ادبن کیم فرماتے ہیں کہ قبال مارایت اعلم من ابی حنیفه ) میں نے ابوحنیفہ ہے برواعالم نہیں دیکھا)

(منا قب الائمة الاربعه صد ۲۲ - تاریخ بغداد صد ۳۲۵/۱۳ - تهذیب الکمال صد ۲۳۳/۲۹) کی بن ابراجیم نے امام ابوحنیفه کا ذکر کیا اور پھر فرمایا "کان اعلم اہل زمانه "کدابوحنیفه تو زمانے کے سب سے بوے عالم ہیں -

(منا قب الائمة الاربع ص ۱۲ من فرمات بین که بین نے حضرت سفیان ثوری علیه الرحمه امام عبدالله بن مبارک رحمه الله فرمات بین که بین نے حضرت سفیان ثوری علیه الرحمه کوکہان ماابعد ابا حنیفة من الغیبة ما سبعته یغتاب عدواله قط فقال سفیان هو والله اعقل من ان یسلط علی حسناته مایذهب بها مسفیان هو والله اعقل من ان یسلط علی حسناته مایذهب بها (منا قب الائمة الاربع ص ۱۳ متاریخ بغداد ص ۱۳۳/۱۳ منا قب موافق صه ۱۲۵۱) که ابوه نیست کے دور بین میں نے کھی نہیں منا کہ انہوں نے کھی اپنے دشمن کی بھی غیبت کی ہوتو سفیان نے کہاوہ بہت ہوے عقل مند بین وہ کیوں اپنی نیکیوں پر کی می فیبت کی ہوتو سفیان نے کہاوہ بہت ہوے عقل مند بین وہ کیوں اپنی نیکیوں پر کی کوملط کریں گے۔

اسد بن عمر وعلیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے چالیس سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے اور وہ عام را توں میں بھی ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید (مناقب رئمة الاربعصه ۵۸)

میں ہے ہیں۔

اس كے بعدان ائمة محدثين كى فهرست بيان كى ہے جنہوں نے امام ابوحنيف رحمدالله سے روايت بيان كى باعلم فقد حاصل كيا ہے، شاگر دول كى فهرست ٩ ١٤٣٥ بيان كى ہے امام ابن البادى عليه الرحمة فرماتے بين كه قال الاصام ابوعب دالسله محمد بن ادريسس الشافعي مرحمه الله من امراد ان يتبحر في الفقه فهو عيال على ابى حنفه \_

(مناقب الائمة الاربعدصد ۲۱ - تاریخ بغداد صد ۱۳ م ۳۳۷ - تهذیب الکمال صد ۲۹/ ۳۳۷ - تهذیب الکمال صد ۲۹/ ۳۳۳ - سیراعلام النبلاء للذ بهی صد ۲۹/ ۳۰۳)

یعن حضرت امام شافعی علیه الرحمہ نے فرمایا کہ جوکوئی فقہ میں تبحر ( یعنی کمال ) حاصل کرنا چاہے تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کامختاج ہے۔

نیز ابووہب (محمد بن مزاحم العامری مولائم المروزی صدوق مات سنة ۲۰۹ (القریب)) کی روایت سام عبدالله بن مبارک علیه الرحمه کا فرمان فقل کرتے ہیں کہ میں نے اعبدالناس، اورع الناس، اعلم الناس، افقہ الناس کودیکھا ہے یعنی سب سے بڑا عبادت گزارتو میں نے عبدالعزیز بن ابی روادکودیکھا ہے اورسب سے بڑا عبادت گزارتو میں کودیکھا ہے اورسب سے بڑا یہ منافی بن عیاض کودیکھا ہے اورسب سے بڑے عالم تو سفیان ثوری ہیں برا پر بیزگار فضیل بن عیاض کودیکھا ہے اورسب سے بڑے عالم تو سفیان ثوری ہیں اورسب سے بڑے فقہ میں ابو حنیفہ کی مثل نددیکھا۔

صادین آدم نے کہا میں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا، کہتے تھے کہ ما سایت احد آ وس ع من ابی حنیف کہ میں نے ابوحنیفہ سے بوا پر ہیز گارنہیں و یکھا۔ (منا قب الائمة الاربعه صد ۲۵ سيراعلام النبلاء صد ۲/۰۰۰ (بالاختصار) حضرت ابن فضيل عليه الرحمہ نے فرمايا:

كأن ابوحنيفه معروفا بالفضل وقلة الكلام -

كە بوھنىفە علىدالرحمدا حسان كرنے كے ساتھ بہت معروف بين اورتكيل كلام ميں بھى -(منا قب الائمة الاربعدصد ١٥ -منا قب الموافق المحي صدا /٢٥٣)

جناب قيس بن رئيج عليه الرحمه نے كها، "كان البوحة نيف و معاتقيا و كان فضلا على الخوانه رمنا قب الائمة الاربور من منا ترائخ بغداد مسلام ٢٥٠ منا قب الوحنيف المائمة الاربور من منا ترائخ الدر من المائخ الدر من المائخ الدر من المائخ الرحمة في منا المائخ الرحمة في منا المائخ الرحمة في منا المائخ الرحمة في فرمايا" منا مرابت افقاء من المائخ من المائخ من المائخ من المائخ من المائخ المواد من المائخ المواد في منا المائخ المنافئة المن

(منا قب الائمة الاربعد صد ۲۷ نتاریخ بغداد صد ۳۳۵/۱۳ منا قب ابی حنیفه للموفق صدا (۲۸۴) جناب مسعودی علید الرحمد نے کہا ''صاً سائیت احسس اصاً نقص ابی حنیفه'' که میں نے ابوحنیفہ سے اچھی امانت داری والانہیں و یکھا۔

(مناقب الائمة الاربعص ٢٦ \_ تاريخ بغدادص ١٣٥٩ مناقب الي حنيف للموفق صرا ١٩٥٨)

حفرت سيدنا ابن مبارك عليه الرحمة في فرماياكة ما سأيت سجلا احلم من ابي

حنيف ولا احسن سمتاً "ميس في الوضيف جيماطيم تبين ديكما اورندى المحصطريق والا (مناقب الائمة الاربعدصه ٢-سير اعلام العبلاء صه ٢-٣٠٠)

جناب معربن كدام عليه الرحمة فرماياء والسلمه ان كأن لفقيها عالها كدابوطيفه بي شك فقيه عالم مين - پڑھاکرتے تھے اوران کے رونے کی آوازراتوں کوئی جاتی تھی (یعنی خوف خداکی وجہ سے روتے تھے) حتی کہ ان کے پڑوسیوں کوان پررخم آنے لگتا تھا اور یہ بات بھی محفوظ کی گئی ہے کہ جس جگہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ دفن ہوئے اس جگہ پر آپ نے سر ہزار بار قرآن مجید پڑھا ہے۔ (منا قب الائمۃ الاربعہ میں ۱۳ ۔ تہذیب الکمال صد ۲۹۸۳) حضرت سفیان بن عیمینہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، منا مقلت عینی مثل ابی حنیفہ، حضرت سفیان بن عیمینہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، منا مقلت عینی مثل ابی حنیفہ، (منا قب الائمۃ الاربعہ میں المحدول نے امام ابوحنیفہ کی مثل نہیں دیکھا۔ کہ میری آنکھوں نے امام ابوحنیفہ کی مثل نہیں دیکھا۔ ابو کہ کہ جس کہ ابی کہ

ما مانت مرجلا خيرا من ابي حنيفه -

(منا قب الائمة الاربعه صد ۱۲ حتاریخ بغداد صد ۱۳ ساس ۱۳ منا قب موافق صدا / ۲۸۰) جناب ابو بکرین عیاش علیه الرحمه فرماتے ہیں:

قال ابوحنيفه افضل اهل زمانه

(منا قب الائمة الاربعه صد ۱۲ - تاریخ بغداد صد ۱۳ / ۳۳۷ منا قب موافق صدا/ ۲۸۰)

كەابوھنىفە علىدالرحمداپنے دور كےسب لوگوں سےافضل ہيں۔

شریک بن عبداللہ قاضی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ابوطنیفہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والے، بہت بڑے امین اور بڑی اچھی مروت والے ہیں۔

جناب وکیج علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حسن بن صالح نے کہا ابوصنیفہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تصاور کثیر انعقل تھے۔ جناب ابوقعم عليه الرحمه فرمات بيل كه ميل في ابوعهمه عناوه كمتح تق كه ميل في ابوعهم عليه الرحمه فرمات بيل كه ميل فعلى فعلى فعلى الواس و العينين وما جاء عن اصحاب مرسول الله على الدأس و العينين وما جاء عن اصحاب مرسول الله على اخترنا و ماكان غير ذلك فحن مرجال و هم مرجال-

(منا قب الائمة الاربعه صد ۱۸، سیراعلام النبلاء صد التحقیل کی طرف ہے آیا ہے وہ تو میرے سر آنکھوں پراور جو بھا صحابہ کرام رسول سے مروی ہے تو اس میں سے ہم اختیار کرتے ہیں اور جب معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے بعد کا آتا ہے یعنی تا بعین کرام تو جیسے وہ رجال ہیں ویسے رضوان اللہ علیم اجمعین کے بعد کا آتا ہے یعنی تا بعین کرام تو جیسے وہ رجال ہیں ویسے

بم بھی رجال ہیں۔

جناب على بن عاصم عليه الرحمه نے فر مايا كُه 'لو وزن عقل ابى حنيف بعقل نصف اهل الاس من لوجح بهم "اگر نصف زيين والول كي عقل كه موازنه كيا جائة وابوحنيفه كي عقل كله موازنه كيا جائة وابوحنيفه كي عقل كله موازنه كيا جائة وابوحنيفه كي عقل كي مرجى زياده موگى-

(مناقب الاعمة الاربعصه ٤)

ابو حزه السكرى عليه الرحمة فرمايا كميس في سناامام ابوصنيفه ففرمايا وه كمت تضن اذا جاء الحديث الصحيح الاستأد عن النبي المنظمة الحد نأبه واذا جاء عن الصحابة لخير نا ولم نخرج من قولهم واذا جاء عن التأبعين ذاحهنا هم " (مناقب الاتمة الاربعمداك)

جناب ما لك بن مغول عليه الرحمه في فرما ياك "كأن ابو حنيفه بصيرا بألفقيه - "كرابوعنيفه عليه الرحم فقد مي بهت بصيرت ركفني والحياس (مناقب الائمة الاربع صد ١٤) جناب ابونعيم عليه الرحمه فرمات جيل كهيل في على بن صالح بن في سے سنا جب امام ابو وقي الومني في كا وصال بواته اتو على بن صالح في كها" ذهب مفتى العراق ذهب اقتمه اهل الكوفة "كراق والول كامفتى چلاگيا مي بير كها الل كوف كاسب سے بروافقي دخصت مو گيا ہے -

جناب محمد بن شجاح عليه الرحمه كميتم بين كه مين في ابوعبد الرحمن مقرى سے سناوہ كميتم شخه محد شي العالم الفقيه ابو حنيفه "كه بجھے عالم فقيه ابوطنيفه في حديث بيان كل م اليعنى بوقت روايت بير كميتم شحف) (منا قب الائمة الاربعه صه ٢٧) جناب سعيد بن الى عروب كميتم شخه "كأن ابو حنيفه عالم العداق" كما بوطنيفه (عليه الرحمه) عماق كے عالم شهر -

احمد بن حرب نيسا بورى عليه الرحمد نے كها "كان او حنيف في العلماء كالخليفة في الاصواء "كدابوصنيف عليه الرحمة علاء عين اليس تقريب مراء على خليفه وقت تمام امراء كامر دار موتا ہے اى طرح امام ابوصنيف بھى علاء كے مردار بيں) - فليفه وقت تمام امراء كامر دار موتا ہے اى طرح امام ابوصنيف بھى علاء كے مردار بيں) -

جناب يكي بن آوم عليه الرحمة في فرمايا" سمعت الحسن بن صالح يقول كأن ابوحنيفه النعمان بن ثابت فهما متثبتاً فأذا صح عندة الخبر عن مرسول الله الله له يعدة الى غيرة (منا قب الائمة الاربعصه ٢٨) كم بين في حضن بن صالح كوفرمات موس منا كه ابوعنيفه عليه الرحمة بوت مجمداد

كه جب حديث محيح الاسنادوني كريم التي الم عنابت موجائ توجم اس كماته ولیل پکڑتے ہیں اور جب صحابہ رضی الله عنبم اجمعین کی طرف سے کوئی چیز مروی موتو ہم اختیار کرتے ہیں اور جب معاملہ تابعین کا آتا ہے تو ہم مزاحت کرتے ہیں۔ امام ابونعیم علیدالرحمد نے فرمایا کہ میں حسن بن صالح کے پاس گیا تو انہوں نے اپ مرحوم بھائی کے متعلق فرمایا کہ میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے اس نے سزلباس يهنا مواتفاء توميل نے بوچھا تواس نے کہا كہ اللہ تعالى نے مجھے بخش ديا ہے اور ميرے اور ابوحلیفہ کے ساتھ فرشتوں کے سامنے فخر فر مایا ، تو میں نے بوچھا کیا ابوحلیفہ نعمان بن ثابت ہیں؟ کہاماں میں نے پوچھا تیرااور ابوحنیفہ کا مقام کیا ہے تو کہا جت میں اعلى عليين ميں ہے۔ (مناقب الائمة الاربعص ٢٠) احد بن حد بن الى رجاء نے كماكمين نے اسے باب سے سنا انہوں نے كما كم خواب میں مجھے محمر بن حسن شیبانی علیہ الرحمہ دکھائی دیئے (وصال کے بعد) تو میں نے پوچھا آپ کا تھانا کیما ہے تو کہا مجھے بخش دیا گیا ہے میں نے کہا کس سبب سے تو فرمایا کہ مجھے کہا گیا کیا ہم نے تجھ میں اس لیے علم رکھا تھا کہ تجھے عذاب دیں (پس میری مغفرت کردی گئی ) میں نے کہاابو یوسف قاضی کا کیا بنا کہاوہ مجھ سے بلند درجہ پر ہیں

میں نے کہاتو ابوصنیفہ کا کیابنا کہاوہ تو اعلیٰ علیین میں ہیں۔

(منا قب الائمة الاربعہ صد۵ کے منا قب ابی صنیفہ للموفق صدا/۲۵۳)
عباد التمار نے کہا کہ میں نے خواب میں امام ابوصنیفہ کو دیکھا تو میں نے بوچھا کیابنا تو
امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا اللہ کی رحمت ہوگئ ہے (مجھے بخش دیا گیا ہے)
امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا اللہ کی رحمت ہوگئ ہے (مجھے بخش دیا گیا ہے)
(منا قب الائمة الاربعہ لا بن الہادی صدے)

امام ابن الہادی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے اور بھی بہت فضائل بیان فرمائے ہیں طوالت کے خوف ہے انہیں پراکتفا کرتا ہوں۔

امام ابن الہادی علیہ الرحمہ نے کیے عظیم فضائل بیان کیے ہیں اور سیبھی یا درہے کہ آپ نے حضرت امام پر جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا اور نہ ہی جارحین کی جرح کی طرف آپ نے التفات فرمایا کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے منکروں کو بھی حضرت امام کا اوب واحترام کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔۔۔ آئین

علامہ ابوالفرج محمہ بن ابو یعقوب اسحاق المعروف ابن ندیم ،متوفی (۳۸۰ھ) آپ نے کتب کی فہرست پرایک شخیم کتاب کسی ہے جو کہ مقبول عام ہے (بنام فہرست ابن ندیم) اس کتاب میں کتاب کے ساتھ اس کے مؤلف کا بھی تعارف کراتے ہیں ، آپ نے بھی حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کا بڑا اچھا تذکرہ فرمایا جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا ، ملاحظ فرما کیں۔

علامه ابن نديم نے كہا-

ابوحنيفه نعمان بن ثابت بن زوطى كان خزاز ابالكوفة \_\_\_ و كان من التابعين و لقى عدية من الصحابة و كان من الورعين الزاهدين و كذلك ابنه حماد \_\_\_ قال بعض اصحاب الحديث وهو عبدالله بن مبارك \_

پرفرمایا که آپ کاعلم بحروبر، شرق وغرب، دورونز دیک پھیل گیا اور مدون ہوا اور آپ
کی گئی تاہیں ہیں۔
افقہ اکبر عرب الدالی البتی سے کتاب العالم والمعتلم
میں کتاب الروعلی القدریہ
میں کتاب الروعلی القدریہ
دیس سے تاب الروعلی القدریہ

(نوٹ:)وہ کتابیں الگ ہیں جوآپ کے شاگردوں نے آپ سے روایت کی ہیں۔ علامہ ابن ندیم کی عبارت کا خلاصہ بیہے:

ا۔ کہ امام ابو صنیفہ تا بھی ہیں گئی صحابہ کر ام رضوان اللہ علیم اجمعین کے ملاقات کی ہے۔

۲ - آپاللەتغالى سے ڈرنے والے ہیں۔

س آپمقین میں ہیں۔

س\_ آيزادين عين-

۵۔ آپام اسلمین ہیں۔

٢ - آپ کی مثل نه شرق میں ہے نه مغرب میں نه کوف میں -

کے تشہروں کوآ ثاروحدیث وفقہ کے ساتھ مزین کیا ہے۔

۸ - آپ کاعلم شرق وغرب، دور دراز بھی پھیل گیا اور مدون ہوا۔

AND CHEST HELD IN THE WORLD HERE

لقد زان البلاد و من عليها امام المسلميين ابوحنيفة بآثار و فقه في حديث كآيات الزبور على الصحيفة في المشرقيين له نظير ولا بالمشرقيين ولو بكوقة

وتوفى ابوحنيف سنة خمسين ومأنة وله سبعون سنة ـــــ ولـه كتـب ، كتـأب الـفـقه الأكبر ، كتأب مرسألة الى البتى ، كتأب العالم والمتعلم ، مرواة عنه مقاتل ، كتأب الرد على القدرية ، والعلم برا و بحرا و شرقاً و بعدا وقرباً تدويته مرضى الله عنه ـ

(فبرست این ندیم صد۳۳۳ ۳۳۳)

عبارت مذکورہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ تالبی ہیں اور کئی صحابہ کرام رضوان اللّٰه علیم الجمعین سے ملا قات کا شرف حاصل ہے اور آپ کا شار ، اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں ، پر ہیزگاروں ، زاہدوں میں سے ہوتا ہے ای طرح ہی آپ کے بیٹے (حضرت) حماد علیہ الرحمہ بھی تھے۔

پھرآپ نے حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کے اشعار نقل فرمائے کہ جناب ابن مبارک علیہ الرحمہ نے اشعار نقل فرمائے کہ جناب ابن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ امام ابوصنیفہ نے شہروں اور اس پررہنے والوں کوزیت بخشی ، آثار و حدیث و فقہ کے ساتھ اور آپ امام المسلمین ہیں ۔ آپ کی مثل نہ تو مشرقوں میں ہے نہ ہی مغربوں میں ہے اور نہ ہی کوفہ میں۔

امام شافعی نے فرمایا ہے جوعلم فقہ حاصل کرنا جا ہے وہ حضرت امام ابوصنیفہ کامختاج ہے اور جوسیرت حاصل کرنا جا ہے وہ محمد بن اسحاق کامختاج ہے اور جوعلم حدیث حاصل کرنا على عدد و معرت امام ما لك كامحتاج باورجوملم تفسير حاصل كرنا جلي عدد مقاتل بن سلیمان کامحاج ہے، اور عبداللہ بن واؤوالخریبی نے بیان کیا ہے لوگوں کو جا ہے کہوہ ہر نماز میں حضرت امام ابوحنیفہ کیلئے ان کے حفظ فقد سنن کی وجہ سے دعا کریں اور سفیان وری اوراین المبارک نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفداسے زمانے کے لوگوں سے سب سے بڑے فقیہ تھے اور ابونعیم نے بیان کیا ہے کہ آپ مسائل کی تذک چنچنے والے تھے اور کی بن ابراہیم نے بیان کیا ہے کہ آپ اہل ارض کے سب سے بڑے عالم تھے اور خطیب نے اپنی سند ہے بحوالہ اسد بن عمر وروایت کی ہے کہ حضرت امام الوحنيفدرات كونماز برصة تصاور برشب كوقرآن برصة تصاورروت تحتى کہ آپ کے پڑوسیوں کو آپ پررحم آجاتا تھا ، آپ چالیس سال تک عشاء کے وضو مے میچ کی نماز پڑھتے رہے اور جس جگہ آپ نے وفات پائی آپ نے اس میں ستر ہزار دفعہ قرآن مجید ختم کیا اورآپ کی وفات اس سال یعنی ۵۰ اجری کے ماہ رجب (البدامية النهامية مترجم صد ١ / ٢٠٥ ٥ مطبوعة نفيس اكيدى اردوبازاركرا يي)

علامه ابوالفد اعما والدين ابن كثير عليه الرحمه امام ابوحنیفه علیه اگر حمد کے بارے میں ارشادات آب اً بني شهره آفاق تاريخ كى كتاب البدايد والنهايد مين حضرت المم ابوصنیف علیدالرحمد کے بارے میں اس طرح فرماتے ہیں، آپ کا نام نعمان بن ثابت تیمی کوفی ہے،آپ عراق کے فقیہ اور ائمہ اسلام اور ساداتِ اعلام اور شریف علاء اور خاب اربعہ کے ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں اور آپ ان سے پہلے وفات پانے والے ہیں کیونکہ آپ نے شحابہ کا زمانہ پایا ہے اور حضرت اٹس بن ما لک رضی اللہ عنہ کو و یکھا ہے اور بعض کا قول ہے کہ سی اور صحابی رضی اللہ عنہ کود یکھا ہے اور بعض نے بیان کیا ہے کہآ پ نے سات صحاب رضوان الله علیم اجمعین سے روایت کی ہے۔ والله اعلم اور تابعین کی ایک جماعت ہے بھی روایت کی ہے آپ کے اساتذہ کرام كے كچھاساء كھے جوكہ تابعين ميں سے ہے۔ پھرآپ نے حفزت امام كے شاگردول میں سے کھے کے نام درج فرمائے ،اس کے بعدفر ماتے ہیں کہ بیجی بن معین نے بیان کیاہے کہآپ ثقه اور راست باز تھاور کذب ہے مہم نہ تھے اور ابن میر و نے قضاء کے بارے میں آپ کو مارا مگرآپ نے قاضی بنے سے انکار کردیا اور یجیٰ بن سعیدفتوی میں آپ کے قول کو پند کرتے تھے اور یکیٰ کہا کرتے تھے ہم اللہ کی تکذیب نہیں كرتے ہم نے امام ابوحنیفہ كى رائے سے بہتر رائے نہيں تى اور ہم نے آپ كے اكثر اقوال کوا پنایا ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ہے اگر اللہ تعالی ابو حنیفہ اور سفیان توری کے ذریعے میری مدونہ کرتا تو میں بھی بقیدلوگوں کی طرح ہوتا اور حضرت

عالما عاملا زاهدا و مرعاً تقياً كثير الخشوع دائم التضرع الى الله تعالى و قال الامام الشافعي مرضى الله عنه قبل لما لك هل مرأيت اباً حنيفة ؟ قال نعم مرأيت مرجلا لو كلمك في هذه السامرية ان يجعلها ذهباً لقام بحجته \_\_ من امراد ان يتبحر في الفقه فهو عيال على ابي حنيفه و مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان صه ا/١٣٣١) حفرت امام يافعي عليه الرحميكي فذكوره عبارت كا فلا صميم كم

امام ابوحنیفه علیه الرحمه تا بعی بین ، حیار صحابه رضی الله عنهم اجمعین کی زیارت کی ہے اور حضرت حماد بن ابي سليمان عليه الرحمه سے فقد كاعلم حاصل كيا اور فقد، عبادت، پر ہیز گاری ، سخاوت ان اوصاف کے جامع تھے اور اذکیاء لوگوں میں سے تھے اور سلطان کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے خرچ کرتے تھے، امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تمام لوگ فقہ میں امام ابوصنیفہ کے محتاج ہیں۔ یزید بن ہارون نے کہامیں نے ابوحنیفہ جیسا پر ہیز گاراور عقل مندنہیں ویکھا۔ نیز امام یافعی علیہ الرحمه نے فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ عالم، عامل، زاہد، پر ہیز گار متقی، بہت زیادہ خشوع كرنے والے اور اللہ تعالیٰ كی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی كرنے والے تھے۔ جب امام ما لك عليه الرحمه ب يوجها كيا توانهول نے فرمايا ابوحنيفه ايسے خص بيں اگراس ستون پردلائل قائم کردیں تواس کوسونے کا ثابت کردیں گے نیزامام یافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا كه جو خص فقه مين كمال حاصل كرنا جا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ كامختاج ہے۔ امام يافعي عليه الرحمد في امام ابوحنيفه عليه الرحمه كيلية جوالقابات فقل كيه ان كي تفصيل ميد

### حضرت امام محدث مؤرخ ولى الله الومحمر عبد الله بن اسعد يافعي يمنى عليه الرحمه

حضرت امام محدث مؤرخ ولی الله ابوهر عبدالله بن اسعد یافعی یمنی علیه
الرحمه اپنی تاریخ میں بنام مرا قالز مان صه ۱/۳۲ اپر ۱۵ اجری کے شمن میں حضرت امام
ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا ذکر خیر فرماتے ہیں اور آپ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں
لیکن جرح کا ایک کلمہ بھی آپ کے متعلق نقل نہ کیا جبکہ تاریخ بغداد بھی آپ کے سامنے
تھی بلکہ آپ نے تاریخ بغداد میں جو آپ پر طعن وغیرہ فذکور ہیں حضرت امام یافعی علیہ
الرحمہ نے بالکل اس کی طرف النفات نہ فرمایا جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے
خورت امام پر جرح لائق النقات نہیں ہے۔
حضرت امام یافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ

فقيه العراق الامام ابو حنيفه النعمان بن ثابت الكوفي \_\_\_\_

مأى انس بس مالك و مروى عس عطاء و طبقته و تفقه على حماد بن ابى سليمان و كان من الاذكياء جامعاً بين الفقه والعبادة والوسع والسخاء و كان لا يقبل جو الز الولاة بل يفق و يؤثر من كسبه \_\_\_ قال الشافعي كل الناس في الفقه عيال على ابى حنيفه و قال يزيد بن هامرون ما مرأيت اوسع ولا اعقبل من ابى حنيفة مرضى الله عنه \_\_\_ و كان قد ادم ك امربعة من الصحابه هم انس بن مالك بالبصرة و عبدالله بن ابى اوفي بالكوفة و سهل بن سعد بالهدينة و ابوالطفيل عامر بن واثلة بمكة مرضى الله عنهم \_\_\_ و كان

( )

٣\_ ابوحنيفه عالم بين \_

۵۔ عامل ہیں ( یعنی کتاب وسنت پر )

۲\_ زاہدیں۔

الله تعالى سے ڈرنے والے ہیں۔

٨۔ خوبصورت چبرے والے ہیں۔

9\_ خوبصورت كلام والے ہيں۔

۱۰ پرامام ما لک علیه الرحمه کی زبانی تعریف نقل کی ہے۔

ا۔ حالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اداکی ہے۔

۱۱۔ جس جگہ دفن ہوئے اس جگہ پرستر ہزار مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت کی ہے (المخصر فی اخبار البشر صدا/ ۱۵۱)

### امام مؤرخ علامه ملك المؤيدا ساعيل بن ابي الفداء

نے اپنی کتاب تاریخ ابی الفد اومیں جو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ کیا ہے اور جوالقابات نے آپ نے ذکر کیے ہیں ان کا خلاصہ بیہے:

ا الامام ابوحنيفه نعمان بن ثابت

س\_ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ا امام ۲ من الاذكياء سافقه، عبادت، پر بيز گاري سخاوت كي جامع ساسب لوگ فقه بين امام الوصنيفه كفتاج بين \_

۵ \_ابوحنیفه جبیبا کوئی پر جیز گاراورعقل مندنہیں دیکھا

٢-عالم ١-يرميز ١

۱۰۔ اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والے اا۔ بہت زیادہ عاجزی کرنے والے

۱۲ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ آہ وزاری کرنے والے

۱۳۔ جوفقہ میں کمال حاصل کرنا جا ہے تو وہ امام ابوحنیفہ کامختاج ہے۔

نوٹ امام یافعی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پر جرح کا ایک کلمہ بھی استعمال نہیں کیا۔

### امام مؤرخ علامه أبوالفد اءعليدالرحمه

نے اپنی کتاب المخفر فی اخبار البشر میں حضرت امام ابوصنیفه علید الرحمہ کا جوز جمد کیا ہے۔ اور جو پچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے:

ا- ابوحنیفه علیه الرحمه امام ہیں۔

۲- آپ کے والد جناب ثابت علیہ الرحمہ جب کہ چھوٹے بچے تھے جو جناب ثابت کے والد جناب ثابت علیہ الرحمہ کو حضرت سیدنا مولیٰ علی رضی اللہ عند کی بارگاہ میں لے گئے تو حضرت امیر المومنین امام المتقین سیدنا حضرت علی رضی اللہ عند نے میں لے گئے تو حضرت امیر المومنین امام المتقین سیدنا حضرت علی رضی اللہ عند نے آپ کیلئے اور آپ کی اولا وکیلئے برکت کی وعافر مائی۔

۳- امام ابوصنیفہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کی ایک جماعت کو ملے ہیں۔

م۔ اورآپ کے شاگردوں کے مطابق آپ نے چار صحابہ رضی الله عنہم سے

ملاقات كاشرف حاصل كيا ہے-

\_ آپ عالم ہیں (لعنی قرآن وسنت کے)

۲ عامل بین ( یعنی کتاب وسنت پر )

2\_ زاہد ہیں (مینی) خرت کی طرف رغبت ہے)

٨\_ الله تعالى عدر في والي مين-

و خوبصورت چرےوالے

وا خوبصورت گفتگووالے

ا۔ عالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اداکی۔

اپی قبروالی جگه پرستر ہزار بارقر آن مجید تلاوت کیا۔

(تاریخ این الوردی صدا/ ۱۸۸)

نوث: علامه موصوف عليد الرحمه في جرح كاكوئي لفظ استعال نبيس كيا-

# امام علامه مؤرخ ابن الغزى عليه الرحمه

نے اپنی کتاب دیوان الاسلام میں جو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا ترجمہ کیا ہے اور جوالقابات استعمال کیے ہیں ان کا خلاصہ کچھاس طرح ہے،

ا ـ الامام ابوحنيفه نعمان بن ثابت

٢- الحر (حرببت بوےعلامہ کہتے ہیں)

should be also be a second of the

٣\_ ابوحنيفه عالم ہے۔

۵۔ عامل ہے(العنی کتاب وسنت یر)

۲\_ زاہر ہیں ا

الله تعالی فرنے والے ہیں۔

٨۔ خوبصورت چېرے دالے ہیں۔

٩ خوبصورت گفتگووالے ہیں۔

ا۔ چالیس سال عشاء کے وضوے فجر کی نماز ادا کی ہے۔

اا۔ اور بغداد شریف میں آپ کی قبر مشہور ہے۔

(تاريخ بي الفداء صدا/ ١٣٨١)

نو ن علامه موَرخ اساعیل بن ابی الفد اء نے حضرت امام ابو حنیفه رضی الله عنه پرجرح کا ایک کلمه بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ تعریف ہی فرمائی ہے۔

### علامهام مؤرخ زين الدين عمر بن مظفر الشهير ابن الوردي

نے اپنی تاریخ بن الوردی میں جوحضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عند کا ترجمہ کیا ہے اور

القابات استعال کیے ہیں ان کا خلاصه اور لب لباب مدے:

ا الامام الوحنيفه نعمان بن ثابت

۲۔ آپ کے والدگرامی جناب ثابت علیدالرحمداسلام پر پیدا ہوئے ہیں۔

۔ حضرت علی المرتضٰی شیر خدارضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت اور ان کی اولا و کیلئے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ سے بیں آدم کے (اعلیٰ) ذہیں ترین لوگوں میں سے ہیں۔

۵۔ عبادت گزار

۲۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے

ے۔ سخاوت کرنے والے

٨ بادشاه، امراء كابدية بول نبيل كرتے تھے

9 ملكائي استعال فرماتے تھے-9

ام شافعی علیه الرحمہ نے فر مایا کہ لوگ فقه میں ابوحنیفہ کھتاج ہیں۔

اا۔ بزید بن ہارون نے کہا میں نے ابوحنیف سے زیادہ پر ہیز گار اور زیادہ عقل

والأنبين ويكها

11- حضرت امام ابوصنيفه عليه الرحمه في حضرت عبدالله بن حارث جزء صحابي رضى الله عند كن زيارت كى ماوران سے بيرصديث كى مي، "من تفقه في دين الله كفاه الله همه ومرزقه من حيث لا يحتسب"

الے۔ حضرت امام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ کے پاس جب آپ کا ذکر ہوتا تو آپ کیلئے دعاء رحمت کرتے تھے۔ (شذرات الذہب صدا/۲۲۹)

امام جليل ابوسعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني عليه الرحمه

متوفی ۵۶۲ جری آپ اپنی تصنیف انساب سمعانی صدم / ۳۵۶ میں لفظ "
النخوّان " کے تحت فرمایا که اس صنعت وفن کے ساتھ عراق کے ائمہ دین وعلماء سلمین کی ایک جماعت مشہور ہے ، ان میں ہے ایک نعمان بن ثابت کوفی ہیں آپ اپنی

٣- المجتبد

٥- الامام الأعظم

٢۔ الله تعالیٰ ہے ڈرنے والے

ے۔ زاہ<u>ہ</u>

۸۔ عبادت گزار

9\_ تابعی جلیل

۱۰ صحابہ رضی الله عنهم کی ایک جماعت ہے شرف ملا قات حاصل ہے۔

اا۔ تابعین کرام میں ہے آپ کے چار ہزاراستاد ہیں۔

اا۔ آپ نے سب سے پہلے فقہ کو مدون کیا ہے۔

الما ما اجرى مين آپ كاوصال ب\_

نو ان عا حب تاریخ دیوان الاسلام نے حضرت امام صاحب کو کیسے پیارے القابات

ے ملقب کیا ہے اور جرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔

امام علامه مؤرخ عبدالحي بن احمد بن محمد العكري الحسديلي عليه الرحمه

نے اپنی کتاب شذرات الذہب میں جوحفرت امام اعظم ابوحنیف علیہ

الرحمه كاتر جمد كيا ہے اور جوالقابات ديئے ہيں ان كاخلاصہ بيہ ہے،

الامام ابوحنيفه نعمان بن ثابت

ا - حفرتِ انس صحابی رضی الله عند کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔

٣- حاوبن الىسلىمان سے فقہ حاصل كى۔

( آثار البلادواخبار العبادصدا (١٠٢)

نوٹ: علامہ موصوف علیہ الرحمہ نے بھی جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا بلکہ تعریف ہی کی ہے۔

# امام محدث شيخ ولى الدين ابوعبد الله محدث شيخ ولى الدين ابوعبد الله مخد بن عبد الله الخطيب

صاحب مشکلوۃ علیہ الرحمہ نے الا کمال فی اساء الرجال میں (جومشکلوۃ شریف کے آخر میں رسالہ ہے) حضرت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کا ذکر خبر کرتے ہوئے پہلے تو آپ کے اساتذہ کرام پھرآپ کے پچھ تلافہہ کا ذکر فرمایا ، بعدازاں فرمایا کہ حکم بن ہشام نے کہا مجھے شام میں بیان کیا گیا ہے کہ ابوصنیفہ انہ کان من اعظم الناس امانۃ ، کہ امانت داری میں ابوصنیفہ لوگوں میں اعظم ہیں ، پھر فرمایا کہ حضرت معبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کے پاس آپ کا ذکر ہواتو فرمایا وہ تو الی شخصیت ہیں کہ دنیاان کو پیش کی گئی گرانہوں نے ٹھکرا دیا ۔ حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابوصنیفہ ایس تھے الوصنیفہ ایس تھی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حوفقہ میں تبحر اس کو ثابت کر دیں گے ۔ حضرت امام شافتی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جوفقہ میں تبحر ماسل کرنا جیا ہے تو وہ فقہ میں امام ابو صنیفہ کامیان ہے ۔

امام ابوحامد غزالی علیه الرحمه نے فرمایا که ابوحنیقه علیه الرحمه ساری رات عبادت کرتے تھے، شریک نخعی نے کہا کہ ابوحنیفه، دائم الفکر اور خاموش طبع شخصیت بیں پھر آخر میں صاحب مشکلو ق کہتے ہیں کہ اگر ہم امام ابوحنیفه کے مناقب کی شرح کی طرف جائیں گے تو بات طویل ہوجائے گی بے شک آپ عالم عامل، زاہد عابد اور علوم طرف جائیں گے تو بات طویل ہوجائے گی بے شک آپ عالم عامل، زاہد عابد اور علوم

وسعت علم اور معانی میں غور وفکر کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود آپ بیریشم کا کاروبار کرتے تھے اور زق حلال کھاتے تھے اور آخر میں فرماتے ہیں، 'و شہر ت تعدی عن الاطنیاب فی ذکرہ ''کہ آپ اسے مشہور ومعروف (امام) ہیں کہ زیادہ لمبا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

امام سمعانی علیہ الرحمہ نے آپ کوائمہ دین وعلاء مسلمین سے شار کیا ہے اور آپ کے وسعت علم اور گہرائی تک پہنچنے کی گواہی دی ہے اور جرح کا ایک لفظ بھی ذکر نہ فر مایا۔ الحمد لللہ۔

### علامه مؤرخ امام القزويني عليه الرحمه

نے اپنی کتاب آثار البلاد واخبار العباد میں حضرت آمام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ان القابات کے ساتھ ملقب کیا ہے۔

- 1- 10
- ۲۔ عابد
- ٣\_ زابر
- س. الله تعالى سے ڈرنے والے
- ۵۔ عہدہ قضاء کی طرف بلائے گئے مگرآپ نے اٹکارکردیا
- ٢ حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه في آب كوامام المسلمين كها
  - 2۔ مشرق ومغرب میں آپ کی نظیر نہیں ہے
  - ۸۔ آپ نے شہروں کوآ ٹاروفقہ کے ساتھ مزین کیا ہے

# امام الونعيم احمد بن عبداللداصفهاني

متوفی (۱۳۳۰) ہجری علیہ الرحمہ نے بوی محنت کے ساتھ حضرت امام ابوصیفہ علیہ الرحمه كاايك مندائي سند سے روايت كيا ہے، پھرايك ايك حديث كے كئ متابعات اورشوابدذ كرفرمائ بيں \_آپاس مند كے شروع ميں،آپكوامام فقيه عراق ومفتى عراق لکھتے ہیں چرفرمایا آپ نے علم فقداور علم شریعت کی تعلیم لی اور اصول احکام کاعلم حاصل کیا،آپ باریک بین ،غور وفکر کرنے والے ہیں۔آپ کوعہدہ قضا پیش کیا گیا الل بیت مقدس کی محبت اوران کی خدمت ونصرت کی طرف داعی تھے۔امام ابونعیم نے فر مایا که ابوحنیفه مسائل میں غور وفکر کرنے والے تھے، این عون نے کہا کہ مجھے سے بات پنجی ہے کہ کوفہ میں ایک شخصیت ہے جومشکل سوالوں کا جواب دیتے ہیں وہ ابوحنیفہ ہیں۔امام مالک نے فرمایا کہ ابوحنیفہ اگر اس ستون کوسونے کا کہددیں تو ضروراس پر ولائل قائم كرويس كے، امام ابن مبارك نے فر مايا اگر كى كورائے كے ساتھ كہنے كاحق ہے تو پھر ابو حنیفہ زیادہ حق دار ہیں۔

ابو یکی حمانی نے کہا کہ میں نے ابوصنیفہ ہے بہتر آدمی نہیں دیکھا، سفیان بن عیدنہ نے فرمایا کہ میری آنکھ نے ابوصنیفہ کی مثل نہیں دیکھا، ابوالجو پر یہ کہتے ہیں کہ میں چھا ماہ تک امام ابوصنیفہ کے ساتھ رہا میں نے کسی رات ان کوسویا ہوانہیں دیکھا۔امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگ فقہ میں ابوصنیفہ کے تاج ہیں، ابن مبا زب نے فرمایا کہ میں نے ابوصنیفہ سے سنا فرماتے تھے کہ جب حضور کا المجائے کی حدیث آجائے تو ہم ہر

شریعت میں امام ہیں پھرفر ماتے ہیں کہ اگر چہ ہم نے مشکلوۃ میں آپ سے کوئی حدیث روایت نہیں کی لیکن آپ کے بلند شان اور کثر ت علم سے برکت حاصل کرنے کیلئے ہم نے آپ کا ذکر کر دیا ہے۔" الا کمال فی اساء الرجال مع المشکلوۃ ۔۔۔۔۔

### علامها بويعلى بيضاوي

نے جامع المقدمات العلمية لمہم المصنفات والكتب الشرعيد ميں حضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمہ کوان القابات كے ساتھ ملقب كيا ہے

ا امامنا

٢\_ مامناالمقدم

٣\_ مقدمناالاقم

٣\_ الجليل قدره

المشرق في افق الفصائل بدره

٢\_ الملؤبعلوم الشريع صدره

٧- جرالعلوم الزاخر

٨\_ الحائزلانواع المفاخر

9- الجتهدالحسنفي

١٠ - الامام ابوحنيفه

اا أمامناالاعظم المشاراليه وغيره

(جامع المقدمات العلميه صرامم)

کئی علوم میں بلامدافعت اپنے زمانے کے سردار بن گئے۔ عبدالله بن مبارک نے کہا کہ ابوحلیفہ سب لوگوں سے بڑے فقیہ ہیں۔ امام شافعی علیدالرحمہ نے کہا کہلوگ فقہ میں ابوحنیفہ کھتاج ہیں۔ یزید بن ہارون نے کہا کہ میں نے ابوحنیفہ جیسانہ عقل مندد یکھانہ پر ہیز گار اسد بن عمرونے کہا کہ ابو حذیقہ نے جالیس سال عشاء کے وضوے فجر کی آپ نے ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید روطا۔ آپ جس جگہ وفن ہوئے وہاں پرآپ نے ستر ہزار بار قرآن شریف حمیدی نے کہا کہ میں نے ابن عیبنہ ہے سنا کہ میراخیال تھا کہ حمزہ کی قرأت اور ابوصنیفہ کی فقہ کوفہ سے باہر نہیں نکلے گی مگر دونوں چیزیں آفاق میں یعنی (زمانے میں)مشہور ہوگئیں۔ جریرنے کہا کہ مجھے مغیرہ نے کہا کہ ابو حنیفہ کے پاس اور فقہ حاصل کر کیونکہ اگرابوصنیفہ کوابراہیم (نخعی) بھی پالیتے تو ضرورابوصنیفہ کے پاس بیٹھتے۔ علی بن عاصم نے کہا کہ اگر نصف لوگوں کی عقل کے ساتھ امام ابو حنیف کی عقل کا موازنه کیا جائے تو ابوحنیفه کی عقل پھر بھی راجے ہوگی۔ مصنف نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ابو حنیفہ کے منا قب کثیر ہیں اور آپ کاعلم

ایک باغ تو اگر میں آپ کے علم اور مناقب کے متعلق طویل گفتگو کروں تو

كى ضخيم جلديں تيار ہو جائيں گا۔ (النجوم الزاہراہ صدا/١٣٢)

چز پر مقدم رکھتے تھے اور جب حضور علیہ السلام کے اصحاب مبارکہ کا قول وکمل آئے تو ہم ان میں سے چن لیتے ہیں۔ امام اعمش نے (امام) ابوصنیفہ کو کہا کہتم طبیب ہواور ہم (محدثین) پنساری ہیں۔ امام یکیٰ بن معین نے کہا کہ ابوصنیفہ اس سے بہت بلند ہیں کہ وہ جھوٹ کہیں ملخصاً مندالا مام ابی حنیفہ صہے ا۔ ۲۳۳) مطبوعہ الریاض۔

امام ابونعیم اصفهانی علیه الرحمہ نے کیساعظیم الثان خراج عقیدت پیش کیا ہے اور آپ کی امامت فی الدین کامسلمہ ہونا بیان کیا ہے، لیکن جرح کا ایک لفظ بھی اس ترجمہ میں بیان نہیں کیا۔

نوٹ امام ابونیم علیہ الرحمہ نے بیسب اقوال اپنی سند سے بیان کیے ہیں ، یہال اختصار کو پیش نظرر کھتے ہوئے اسناد کو حذف کیا گیا اور نیز عربی عبارت کے فقط ترجمہ پر اکتفا کیا گیا ہے۔

## علامهامام محدث مؤرخ ابن تغرى بردى

نے اپنی کتاب النجوم الزاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ میں صدہ ۱۵ کے تحت حضرت امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کا جوز جمد کیا ہے اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے: کہا کہ ۱۵۰ھ میں الامام الاعظم ابوطنیفہ نے وصال کیا۔

- ا۔ فقیہ کوفی صاحب المذہب
- ۲۔ کی بار حضرت انس صحابی رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے۔
  - س<sub>-</sub> حفرت جماد عليه الرحمه عنقه حاصل كى ہے۔
  - س حتی کی ملم فقداور (اچھی)رائے میں کمال حاصل کیا۔

علامہ موصوف نے بھی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی صرف تعریف ہی بیان کی ہے اور آپ کو امام اعظم کے لقب سے ملقب کیا ہے اور جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا۔

## علامه مؤرخ القي الغزي

نے اپنی کتاب "طبقات السنيه في تراجم الحفيه" ميں حضرت امام اعظم ابوصنيفه رضى الله عنه كا جور جمه كيا ہے اس كا خلاصه بيہ ج

هو امام الانمة و سراج الامة و بحر العلوم والفضائل و منبع الكمالات والفواضل ، عالم العراق و فقيه الدنيا على الاطلاق من اعجز بعدة عن لحاقه و فات من عاصرة في سياقه ومن لا تنظر العيون مثله ولا ينال مجتمد كماله و فضله ابوحنيفة النعمان بن ثابت ---

عن خلف بن ايوب انه قال صأم العلم من عند الله تعالى الى محمد على ثم صام الى المحمد على ثم صام الى المحمد على فمن صام الى المحمد في المحمد

عن اسحاق بن بهلول ، سمعت بن عيينه يقول ما مقلت عيني مثل ابى حنيفه و عن ابراهيم بن عبدالله الخلال قال سمعت ابن المبارك يقول كان ابوحنيفه آية فقال له قائل في الشريا ابا عبدالرحمن اوفي الغير فقال اسكت يا هذا فأنه يقال غاية في الشر آية في الخير ثم تلا هذه الآية ( وجعلنا ابن مريم و امه آية)

علامه احمد الا دنروی نے اپنی کتاب'' طبقات المفسرین میں حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه کومفسرین میں شار کیا ہے اور آپ کا خوبصورت ترجمه کیا ہے اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔

- ا ـ نعمان بن ثابت كوفى امام اعظم ابوحنيفه عليه الرحمه
- ۲۔ جمری میں پیدا ہوئے ، حضرت عطاد بن ابی رباح اور اس طبقہ کے لوگوں سے روایت کی ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیارت کا شرف ماصل کیا ہے۔
  - س- حادبن الىسلىمان عفقه حاصل كى ب-
    - سم۔ اذکیادمیں سے ہیں۔
  - ۵۔ فقد، عبادت گزاری، تقویٰ، سخاوت جیسی صفات سے متصف ہیں۔
    - ۲۔ امراء کانذرانہ قبول نہیں فرماتے تھے۔
    - ے۔ بلکہ جوخرج کرتے تھانے ہاتھ کی کمائی سے کرتے تھے۔
  - ۸۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگ فقہ میں ابو حذیفہ کے بحتاج ہیں۔
    - 9 <sub>- آپ نے جار صحابہ رضی الل</sub>عنہم کو پایا ہے۔

اليحفرت انس رضى الله عنه

٢\_حضرت عبدالله بن اوفى رضى الله عنه

۳\_حضرت مهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه 🌣

٣ \_حضرت ابوطفيل عامر بن واثله رضى الله عنه

(طبقات المفسرين، لا ونروى صدا/ ١٩)

#### ندکوره عبارت کا خلاصہ بیہ:

- امامول كامام بيل-
- ۲\_ امت کی روشنی ہیں۔
- س\_ فضائل اورعلوم كاسمندريس-
- سم فضيلتون اور كمالات كينبع بين-
  - ۵۔ عراق کے عالم
  - ٧ على الاطلاق دنيا كے فقيہ إي -
- ے۔ آنکھوں نے آپ کی مثل ندد یکھا
- ٨ كوئي مجتهدآپ كے كمال اور فضيلت كونه پاسكا-
- و خلف بن ابوب نے کہا کہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ متالیہ اللہ عنہ کو ملا اور حضور تا گھی کے طرف سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ملا اور حضور تا گھی کی طرف سے تا بعین کرام کو ملا پھر علم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو ملا ۔

  اب جیا ہے کوئی خوش ہویا نا راض ۔
- ا۔ اسحاق بن بہلول نے کہا کہ میں نے ابن عیدیہ سے سنا فرماتے تھے کہ میری آئکھوں نے ابو حذیفہ کی مثل نہ دیکھا۔ آئکھوں نے ابو حذیفہ کی مثل نہ دیکھا۔
- اا۔ امام عبداللہ بن مبارک نے حضرت امام ابوصنیفہ کوخیر کی آیت (لیعنی نشانی) قرار دیا ہے۔
- ۱۲ نیز حضرت ابن مبارک نے فر مایا کہ اگر اللہ تعالی ابوحنیفہ اور سفیان کے ساتھ میری مدونہ کرتا تو میں بھی دوسر کے لوگوں کی طرح ہی ہوتا۔

وعنه (بعنى) عن ابن المبارك) انه قال لو لا ان الله اعانتي بابي حنيفة و سفيان لكنت كسائر الناس - وعن ابي يحيي الحماني انه كأن يقول مارايت مرجلا قط خيرا من ابي حنيفة و كأن ابوبكر الواعظ يقول ابوحنيفه افضل اهل زمانه -

وحدث الشافعى محمد بن ادريس قال قيل لما لك بن انس ، هل رأيت اباحنيفة قال نعم ، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية ان يجعلها ذهبا لقام بحجته ـ

و عن مروح بن عبادة انه قال كنت عند ابن جريج سنة خمسين واتاه موت ابي حنيفه فاسترجع و توجع و قال اى علم ذهب \_

وعسن مسعر بن كدام انه قال ما أحسد احدا بالكوفة الا مرجلين ، ابا حنيفة في ققهه والحسن بن صالح في زهدة ،

وعن عبدالله بن ابى جعفر الرازى قال سمعت ابى يقول مأمرأيت احد اقته من ابى حسن ابى حنيفة وما مرأيت اومرع من ابى حنيفة وما مرأيت اومرع من ابى حنيفة -

وقال ابويوسف ، مأمرأيت احدا اعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من ابي حنيفه \_

(طبقات السديد صد٢٨)

## امام شيخ كمال الدين دميري عليه الرحمه

ا پئی کتاب حیوۃ الحیو ان الکبری صدا/ ۱۳۸ پر فرماتے ہیں: آپ کا نام نعمان بن ثابت
بن زوطی بن ماہ ہے، آپ عالم اور عامل ہیں (لیعنی کتاب وسنت پر) امام شافعی علیه
الرحمہ نے فرمایا کہ امام مالک علیہ الرحمہ ہے کہا گیا کیا آپ نے ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کو
دیکھا ہے تو حصرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہاں دیکھا ہے وہ ایسے مرد ہیں
کہ اگر تیرے ساتھ اس ستون کے سونے کا ہونے کے بارے میں گفتگو کریں تو ضرور
ثابت کردیں کہ بیسونے کا ہی ہے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگ فقہ
ہیں (یعنی دین کی مجھ عاصل کرنے میں) امام ابو حذیفہ کے تابی ہیں۔

امام دمیری علیه الرحمه مزید فرماتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ قیاس (صحیح) میں بھی امام ہیں، چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اداکی ہے، ہررات ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے، جس جگہ آپ مدفون ہوئے وہاں پرآپ نے ستر ہزار بارقرآنِ مجید تلاوت کیا تھا۔ (ملخصاً حیوۃ الحیوان الکبری صدا/ ۱۳۸) مام دمیری علیہ الرحمہ نے جوفر مایا اس کا خلاصہ ہے:

- ا۔ آپ عالم اور عامل ہیں۔
- ۲\_ آپ قیاس (صحیح) میں بھی امام ہیں۔
- ام شافعی علیه الرحدنے آپ کی تعریف کی ہے۔
- س عالیس سال عشاء کے وضوے فجر کی نماز ادا کی ہے۔
- ۵۔ حضرت امام مالک علید الرحمہ نے آپ کی تعریف ک ہے۔

- ١٣ ابويجيٰ حماني نے كہاميں نے ابوطنيفہ سے بہتر آ دی نہيں ديکھا۔
- ۱۲۰ ابوبکرواعظ نے کہا کہ ابوصنیفہ اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں۔
- 10۔ امام شافعی محمد بن ادریس نے فرمایا کہ امام مالک کو کہا گیا کہ کیا آپ نے ابوحنیفہ کودیکھا ہے فرمایا ہاں دیکھا وہ ایسا آدمی اگر وہ اس ستون کوسونے کا کہیں تو ضروراس پر دلائل قائم کر دیں گے۔
- ۱۷۔ روح بن عبادہ کہتے ہیں کہ ابن جرت کو جب امام اعظم ابوصنیفہ کے وصال کی خبر ملی تو ابن جرت کے نے کہا کہ علم چلا گیا ہے۔
- ا۔ معربین کدام نے کہا کہ کوفہ میں دو آ دمیوں سے حسد کیا گیا ہے، امام ابوحنیفہ سے فقہ میں اور حسن بن صالح سے زہر میں۔
- ۱۸۔ عبداللہ بن الی جعفر رازی نے کہا کہ میں نے اپنیاپ سے سناوہ کہتے تھے کہ کہ میں اور آپ سے زیادہ کوئی پر ہیزگار کر میں دیکھا۔ مہیں دیکھا۔
- ا۔ امام قاضی ابو یوسف نے کہا کہ میں نے حدیث کی تفییر جانے کے بارے میں ابو حنیفہ سے بہتر کوئی نددیکھا۔

## خطیب بغدادی علیه الرحمه کی نظر میں نعمان بن ثابت ابو حنیفه یمی

آڀٽابعي ٻي

آپ نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه کی زیارت کی ہے ( یعنی آپ تابعی ہیں ) (خطیب بغدادی صه۳۲/۳۳)

آپ کے والدگرامی

آپ كوالدجناب ثابت عليه الرحمه اسلام پر پيدا ہوئے۔

(خطیب بغدادی صه۱۱/۳۲۵)

جناب ثابت بچین میں حسزت علی شیر خدارضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپرضی الله عنه نے جناب ثابت اور ااپ کی اولا دکیلئے برکت کی دعا فرمائی۔ (خطیب بغدادی صریما/۳۲۲)

قاضى كے عهدہ كى پيش كش

حضرت امام کوعہد ہ قضا لینی قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا آپ نے صاف انکار کر دیا ، قبول نہ کرنے کی وجہ سے روز اندوس کوڑے مارے جاتے تھے۔ (خطیب بغدادی صری ۲۲۲/۱۳) ۲- ہررات ایک قرآن مجید کمل تلاوت کرتے تھے۔
اورام م شخ کمال الدین دمیری علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا جبکہ خطیب کی تاریخ بھی آپ کے سامنے تھی ،اس سے معلوم ہوا کہ دیگر ائمہ کی طرح آپ نے بھی اس جرح کوعملاً روکر دیا ہے اور این

آئمہ کرام میں شامل ہیں جو حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی مدح کرنے والوں میں شامل ہیں۔ (الحمد للدرب العالمین)

خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے تاریخ بغداد جلد نمبر ۱۱ میں حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں دوباب لکھے ہیں۔ایک باب میں ائمہ کرام کی زبان سے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ تاریخ بغداد سے ان کی تعریف بیان کی ہے اور دوسرے میں آپ پر جرح نقل کی ہے۔ تاریخ بغداد سے آپ کی تعریف پر شخمل باب تلخیص کر کے تو قار کین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ، اور گزشتہ اوراق میں تاریخ بغداد کے حوالے سے حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ برکئے گئے اعتراضات کے جوابات کے بارے میں گفتگو ہو چی ہے۔

#### اسحاق بن بهلول:

اسحاق بن بہلول نے کہامیں نے سفیان بن عیبنہ علیہ الرحمہ سے سنا وہ فرماتے تھے، میری آنکھوں نے ابوحنیفہ کی مثل نددیکھا۔

#### ابراهيم بن عبدالله

ابراہیم بن عبداللہ خلال نے کہا کہ میں نے ابن مبارک علیہ الرحمہ سے سنا وہ فرماتے سے کہ ابوصنیفہ آیہ ہیں (نشانی) کی نے کہا کیا شرکی نشانی ہیں تو فرمایا اے کہنے والے خاموش رہوہ خیرکی نشانی ہیں۔ (خطیب بغدادی صریما/۳۳۲)

#### ابووهب محمد بن مزاحم

ابو وہب محمد بن مزاحم نے کہا کہ میں نے ابن مبارک سے سناوہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالی ابو حذیفہ اور سفیان علیما الرحمہ کے ساتھ میری مدونہ کرتا تو میں بھی دوسرے عام لوگوں جیسائی ہوتا۔

#### على بن سالم العامري

علی بن سالم العامری نے کہامیں نے ابو یجیٰ الحمانی علیہ الرحمہ سے سناوہ کہتے تھے میں نے بھی بھی کوئی آ دمی ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے بہتر نہیں دیکھا۔

#### منجاب

منجاب کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن عیاش علیدالرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے ابوحنیفہ اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے۔ (خطیب بغدادی صر۱۳سا/۳۳۷)

#### امام احمد بن عنبال

حضرت امام احمد بن طنبل علیه الرحمہ کے سامنے جب آپ کا ذکر ہوتا تو رو پڑتے اور امام ابو حنیفہ کیلئے رحمت کی دعا کرتے تھے۔ (خطیب بغدادی صر۱۳س/ ۳۲۷)

#### ولادت

• ٨ ججرى مين آپ كى ولاوت جو كى اور • ١٥ ججرى مين وصال جوا\_

#### امام الوقعيم

امام ابوقعیم نے کہا ابوحنیفہ خوبصورت چبرے والے ،خوبصورت لباس والے ، پاکیزہ خوشبووالے ، اپھی مجلس والے ، بہت زیادہ سخاوت والے ، بھائیوں کے ساتھ (اسلامی اخوت کے مطابق ) اچھاسلوک کرنے والے تھے۔ (خطیب بغدادی صرام ۱۳۳۱) مسلوک کرنے والے تھے۔ (خطیب بغدادی صرام ۱۳۳۱) آپ آپ نے استاد محترم حضرت حماو بن ابی سلیمان علیہ الرحمہ کی وس سال تک خدمت کی ہے ، دوسری روایت کے مطابق آپ نے اٹھارہ سال تک اپنے استاد محترم حضرت جماد بن ابی سلیمان علیہ الرحمہ کی صحبت اختیار کی ہے۔

(خطیب بغدادی صه ۱۳۳۳)

#### خلف بن ابوب

#### عبدالله بن ابوجعفررازي عليه الرحمه

عبدالله بن ابوجعفررازی عاید انرحمہ نے کہامیں نے اپنے والدسے سناوہ کہتے تھے، میں نے البوحنیفہ سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ نے ابوحنیفہ سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا، میں نے ان سے بڑا پر ہیز گا نہیں دیکھا۔ (خطیب بغدادی صریحا/۳۳۹)

#### فضيل بن عياض عليه الرحمه

فرماتے تھے کہ ابوحنیفہ فقہ میں اور تقوی میں مشہور ومعروف ہیں، وسیح مال والے، جو

بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا اس پرمہر بانی کرتے، دن رات مخل کے ساتھ علم کی تعلیم
دینے والے، خوبصورت رات والے (بعنی رات عبادت اللی میں گزار نے والے
تھے) بہت زیادہ خاموثی کرنے والے گرجب کوئی حلال وحرام وغیرہ کا مسئلہ بوچھتا تو
اس کو جواب ارشاد فرمائے، سلطان کے مال سے بھا گئے والے جب کی مسئلہ میں
حدیث بھی مل جاتی تو اس کی اتباع کرتے تھے، نہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیم
اجھین سے نہیں تو تا بعین کرام سے مسئلہ بیان کرتے اگر حدیث بھی مسحابہ، تا بعین
سے نہاتا تو پھر قیاس کرتے اور بہت اچھا قیاس کرتے تھے۔

(خطيب بغدادي صه١١/١٣٠٠)

#### قاضى ابو بوسف عليدالرحمه

فرماتے تھے کہ میں نے حدیث کی تفییر، ابوحنیفہ سے زیادہ جانے والا کوئی ندد یکھا۔ نیز فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ مجھ سے زیادہ حدیث صحیح کو پہچانے والے ہیں نیز فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدین کیلئے دعاءرحمت بعد میں کرتا ہوں پہلے اپنے استاذ کرم امام

#### امام ما لك عليدالرحمه

حضرت امام ما لک علید الرحمہ نے فر مایا اگر ابوحنیفداس ستون کے سونے کا ہونے کے بارے میں گفتگو کرتے تو ضرور سونے کا ثابت کردیں گے۔

#### ابن جريج عليدالرحمه

ابن جرت علیدالرحمہ کے پاس جب امام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کے وصال کی خرم پینجی تو آپ نے کہاعلم رخصت ہوگیا۔ (خطیب بغدادی صسسی اسلامی) اوازعی علیدالرحمہ

اوزاعی علیدالرحمہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک علیدالرحمہ کوامام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کے بارے میں فرمایا: میر سے اعلی مشاکخ میں سے ہیں، جاؤاوران سے علم حاصل کرو۔

#### مسعرين كدام عليدالرحمه

معتر بن كدام عليه الرحمه في فرمايا كه كوفه مين دوآ دميوں سے حمد كيا كيا ہے ايك ابوحنيفه سے اور دوسرے حسن بن صالح سے، امام ابوحنيفه سے ان كی فقه ميں حمد كيا كيا ہے اور حسن بن صالح سے ان كے زمد ميں۔ (خطيب بغدادى صه ۱۳۸/۳۳۳) محدث اسمرائيل

نے کہا ابو حذیفہ کتنے اچھے آدمی ہیں ، آپ ہرالی حدیث کے یادر کھنے والے ہیں جس میں بھی فقہ کاعلم ہو۔ حفرت عبداللدبن مبارك عليدالرحمه

نے فرمایا ابو حنیفہ سب سے بڑے فقیہ ہیں پھر فرمایا کہ میں نے فقہ میں ان کی مثل نہیں دیکھا نیز فرمایا کہ جب امام ابو حنیفہ اور امام سفیان کسی فتوی پر اتفاق کر لیس تو کس کی جرائت ہے اس کا مقابلہ کرنے کی؟ نیز فرمایا کہ جس چیز پر ابو حنیفہ اور سفیان دونوں جمع ہوجا کیں وہ چیز بڑی تو ی ہوتی ہے نیز فرمایا کہ اگر کسی کو قیاس رائے کے ساتھ کہنالائق ہوجا کیں وہ چیز بڑی تو ی ہوتی ہے نیز فرمایا کہ اگر کسی کو قیاس رائے کے ساتھ کہنالائق ہوتا وہ وہ ابو حنیفہ ہیں۔

(خطیب بغدادی صریح السم سے ا

امام ابوثيم عليدالرحمه

نے فرمایا کہ ابوحنیفہ مسائل میں براغور وفکر کرنے والے ہیں۔

محدث عبداللدبن داؤد

الخیری نے کہا کہ اہل اسلام پریہ بات لازم ہے کہ اپنی نمازوں میں امام ابوحنیفہ کیلئے دعاءرحت کیا کریں کیونکہ آپ نے سنن اور فقہ کو محفوظ کیا ہے۔ محدث ابوعبد الرحمٰن مقری

جب امام ابوطنیفد سے حدیث بیان کرتے تو بوں کہا کرتے تھے کہ میں حدیث سائی شہنشاہ نے ( یعنی امام ابوطنیفہ نے )

محدث شدادبن حكيم عليه الرحمه

نے کہا کہ میں نے امام ابوحنیفہ سے بڑا عالم نہیں ویکھا۔

محدث كمى بن ابراجيم عليدالرحمه

نے جب امام ابوحنیفہ کافر کر کیا تو فرمایا ابوحنیفدا پنے زمانے میں سب سے بڑے عالم ہیں۔

ابوصنیفه علیه الرحمه کیلئے دعا کرتا ہوں۔ (خطیب بغدادی صدا/ ۳۳۰) جناب جمادین زیدعلیه الرحمه

نے کہا میں نے جج شریف کا ارادہ کیا تو جناب محدث ایوب (سختیانی) علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہوا تو محدث ایوب نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پنجی ہے کہ اس سال اہل کوفہ کا فقیہ نیک آ دی (امام) ابو حذیفہ بھی جج کررہے ہیں جب تیری ان سے ملا قات ہوتو ان کومیر اسلام کہددینا۔ (خطیب بغدادی صہ ۱۳ (۳۳۱)

محدث يزيدبن بارون عليدالرحمه

ے کی نے بوچھاا سے ابوخالد جن کوآپ نے دیکھا ہے ان میں سب سے بردا فقیہ کون ہے تو جواب دیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سب سے بردے فقیہ ہیں۔

نیز جب آپ سے امام ابوصنیفہ اور آپ کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگرتو فقہ سکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر تخفے ابوصنیفہ کی کتابوں کو دیکھنا جا ہے میں نے کوئی فقیہ ایسانہیں دیکھا جو آپ کی کتابوں کونا پہند جانتا ہو۔

(خطيب بغدادي صه١١/١٣٥)

محدث ابوعاصم نبيل:

ے جب پوچھا گیا کہ جناب سفیان اور جناب ابوطنیفہ میں سے بڑا فقیہ کون ہے تو جواب دیا کہ ابوطنیفہ بڑے فقیہ ہیں۔ حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

نے فر مایا کہ جس چیز پر ابوحنیفداور سفیان دونوں جمع ہو جائیں وہ چیز بردی قوی ہوتی

حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

نے فرمایا کہ اگر کسی کو قیاس ، رائے کے ساتھ کہنالائق ہے تو وہ ابو حنیفہ ہیں۔ (خطیب بغدادی صد 343/13)

امام ابونعيم عليه الرحمه

نے فرمایا کہ ابوحلیفہ مسائل میں براغورفکر کرنے والے ہیں۔

محدث عبداللدين داؤد

الخيري نے كہا كہ الل اسلام پريہ بات لازم ہے كہ اپنى نمازوں ميں امام ابوصنيف كيلئے دعاءرحت كياكريں كيونكه آپ نے سنن اور فقد كو محفوظ كيا ہے۔

(خطيب بغدادي صه 344/13)

محدث ابوعبد الرحن مقرى

جب امام ابوصنیفہ سے حدیث بیان کرتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ ہمیں حدیث سنائی شہنتاہ نے (میمی امام ابوصنیفہ نے)

محدث شدادبن عكيم عليدالرحمه

نے کہا کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے براعالم ہیں دیکھا۔

محدث نضربن شميل عليه الرحمه

نے کہا کہلوگ فقدے سوئے ہوئے تھے حتی کہامام ابوحنیفدنے انہیں بیدار کردیا۔

محدث يزيدبن بإرون عليدالرحمه

سے کسی نے پوچھا، اے ابوخالد جن کوآپ نے دیکھا ہے ان میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے تو جواب دیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سب سے بڑے فقیہہ ہیں۔

محدث ابوعاصم نبيل

سے جب پوچھا گیا کہ جناب سفیان اور جناب ابوطنیفہ میں سے بڑا فقیہ کون ہے تو جواب دیا کہ ابوطنیفہ بڑے فقیہ ہیں۔

محدث يزيدبن بإرون عليه الرحمه

ے امام ابو صنیفہ اور آپ کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر تو فقہ سکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر مختجے ابو صنیفہ کی کتابوں کو دیکھنا چاہے میں نے کوئی فقیہ ایسانہیں دیکھا جو آپ کی کتابوں کو ناپندہ نتا ہو۔ (خطیب بغدادی صد 342/13) حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ

نے فرمایا۔۔۔ ابوحنیفہ سب سے بڑے فقیہ ہیں پھر فرمایا کہ میں نے فقہ میں ان کی مثل نہیں دیکھا۔ مثل نہیں دیکھا۔

حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

نے فرمایا کہ جب امام ابوحنیفداور امام سفیان کسی فتوی پر اتفاق کرلیں تو کس کی جرأت ہے اس کا مقابلہ کرنے کی۔

امام یخییٰ بن معین علیدالرحمه

نے کہامیرے نزدیک قراُ ۃ تو ( قاری) حزہ کی ہے اور فقد ابو صنیفہ کی ہے، اس پر میں نے لوگوں کو پایا ہے۔

ابراجيم بن عكرمه

نے کہا کہ میں نے ابوصنیفہ سے زیادہ بڑا پر ہیز گاراور بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ (خطیب بغدادی صد 347/13)

جناب يحيى القطان عليه الرحمه

نے فرمایا ، اللہ تعالیٰ کی قتم ہم ابوحنیفہ کی مجلس میں بیٹھے اور آپ سے ہم نے سااور اللہ تعالیٰ کو قتم جب بھی میں نے ابوحنیفہ کی طرف دیکھا تو میں پیچان گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی قتم جب بھی میں نے ابوحنیفہ کی طرف دیکھا تو میں پیچان گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے ہیں۔

(خطیب بغدادی صد 352/13)

جناب محدث سفيان بن عيينه عليه الرحمه

نے فرمایا کہ ابو حنیفہ پراللہ تعالی رحمت کرے وہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے۔

محدث يحيى بن الوب

نے کہا کہ ام ابو حذیفہ رات کوسوتے نہیں تھے (بلکہ عبادت میں رات گزارتے تھے) حفص بن عبدالرحمٰن

نے کہا کہ ابو حذیفہ رات کو قرآن کے ساتھ زندہ کرنے والے تھے ایک ہی رکعت میں تمیں سال تک آپ کا بیم عمول رہا۔ محدث مكى بن ابراجيم عليه الرحمه

نے جب امام ابوصیفہ کا ذکر کیا تو فر مایا ، ابوصیفہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم ہیں۔

محدث نضربن شميل عليه الرحمه

نے کہ کہ لوگ فقہ سے سوئے ہوئے تھے حتی کہ امام ابوصنیفہ نے انہیں بیدار کر دیا۔

جناب يجيٰ (بن سعيد قطان)

نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شم ہم جھوٹ نہیں کہتے کی مرتبہ ہم نے ابو صنیفہ کی رائے کو اپنایا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ ہم نے ابو صنیفہ کی رائے سے اچھی رائے کسی کی نہیں تی اور ہم نے آپ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔

(خطیب بغدادی صد 345/13) جناب کی بن معین علیہ الرحمہ

نے فرمایا کہ جناب بچی بن سعید فتوی میں اہل کوفہ کی موافقت کرتے تھے، اور اقوال میں سے صرف امام ابوصنیفہ کے قول کواختیار کرتے تھے۔

حضرت امام شافعي عليه الرحمه

نے فرمایا لوگ فقہ میں امام ابو صنیفہ کے بحتاج ہیں ، نیز فرمایا میں نے ابو صنیفہ سے بوا فقیہ کو کی نہیں و یکھا۔ اور فرمایا جو کو کی فقہ میں کمال حاصل کرنا جا ہے تو وہ ابو صنیفہ کا محتاج ہے۔ اور فرمایا جو فقہ کی پہچان حاصل کرنا جا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ امام ابو صنیفہ اور آپ کے شاگر دوں کو لازم پکڑ لے اس لیے کہ لوگ فقہ میں ان کے تاج ہیں۔ آپ کے شاگر دوں کو لازم پکڑ لے اس لیے کہ لوگ فقہ میں ان کے تاج ہیں۔ (خطیب بغدادی صد 343/13)

## ورث يزيد بن كيت:

نے کہا ابوعنیف بہترین لوگوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیاوہ ڈرنے والے ہیں جٹاب حضرت عبد اللہ بن مبارک علید الرحمہ

نے فرمایا کہ جب میں کوفد میں آیا تو میں نے لوگوں سے بوچھا سب سے زیادہ پر ہیز گارکون ہے تولوگوں نے کہا، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ

محدث حطرت على بن ابزاجيم عليه الرحمه

نے فرمایا میں نے اہل کوفد کی صحبت اختیار کی لیکن میں نے امام ابوصنیفہ سے بڑا کوئی پر ہیز گارنہیں دیکھا۔

جناب محدث حفزت وكيع عليه الرحمه

الله تعالی قتم ابو حنیفه عظیم الامانت ہیں ، اور آپ کے دل میں الله تعالیٰ کی بہت زیادہ عظمت وادب واحترام ہے اور آپ ہر شی پر الله تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرتے تھے۔الله تعالیٰ نے آپ پر رحمت کی اور آپ سے راضی ہوا اور دیگر ابرار لیعنی پاک لوگوں سے تعالیٰ نے آپ پر رحمت کی اور آپ سے راضی ہوا اور دیگر ابرار لیعنی پاک لوگوں سے راضی ہوا ، امام ابو حنیفہ بھی ضرور انہیں نیک لوگوں میں سے ہیں۔
راضی ہوا ، امام ابو حنیفہ بھی ضرور انہیں نیک لوگوں میں سے ہیں۔
(خطیب بغدادی صد ۲۵۸/۱۳)

جناب حضرت عبدالله بن مبارک علیدالرحمه نیز فرمایا میں نے ابوطنیفہ سے بوار بہیز گارنہیں دیکھا۔

#### محدث زافر بن سليمان

نے کہا کہ ابوحنیفہ رات کوزندہ کرنے والے تھے، قرآن کے ساتھ ایک ہی رکعت میں محدث اسد بن عمر

نے کہا کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ نے جالیس سال فجر کی نمازعشاء کے وضو کے ساتھ ادا کی، آپ ایک بی رکعت میں مکمل قر آن مجید تلاوت کیا کرتے تھے اور خوف الی کی وجہ سے اتناروتے تی کہ آپ کی آواز بی جاتی اور پڑوی بھی آپ پر ترس کرتے تھے۔ سے اتناروتے تی کہ آپ کی آواز بی جاتی اور پڑوی بھی آپ پر ترس کرتے تھے۔ (خطیب بغدادی صد 354/13)

#### جناب منصور بن باشم

کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کے ساتھ تھے قادسیہ میں ، کوفہ سے ایک آدی آیاس نے امام ابوحلیفہ علیہ الرحمہ پراعتراض کیا تو حضرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا ، تیری خرابی ہو کیا ایسے آدمی پراعتراض کرتے ہوجس نے پینتالیس سال

پانچوں نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ اداکیں اور جو رات کو دور کعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کرتا تھا اور میرے پاس جوفقہ ہے وہ میں نے ابو حنیفہ ہے، ماصل کی ہے جناب محدث مسعر بن کدام علیہ الرحمہ

نے فرمایا کہ ابوحنیفہ ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کرتے تھے۔ محدث یجی بن نصر

نے کہا ابوطنیفہ دمضان المبارک میں ساٹھ مرتبہ قرآن مجید تلاوت کرتے تھے۔

محدث يزيد بن مارون:

نے کہا میں نے لوگوں کو پایا ہے کوئی شخص میں نے ابوحنیفہ سے زیادہ عقل مند زیادہ افضل اور زیادہ پر ہیز گا رہیں دیکھا۔ (خطیب بغدادی صہ ۳۱۳/۱۳)

حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

نے فرمایا کہ ہیں نے حسن بن ممار کود یکھا امام ابو حنیفہ کی (سواری) کی رکاب پکڑے ہوئے تھے اور کہدرہے تھے کہ ہم نے فقہ میں کلام کرنے والا آپ سے زیادہ بلیغ نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ حاضر جواب نہیں دیکھا ، آپ کے وقت جو کلام کرنے والے ہیں آپ بلامدافع ان کے سردار ہیں اور جو بیا عتراض کرتے ہیں اصل میں وہ آپ سے حسد کی وجہ ہے ۔ محدث ابن داؤد کہتے ہیں کہ لوگ امام ابو صنیفہ کے بارے میں یا جاہل ہیں یا حاسد ہیں ۔ (یعنی جو آپ پر اعتراض کرنے والے ہیں ان کی سے حالت ہے)

(خطیب بغدادی صہ ۱۱/ ۲۵۷)

محدث ابووهب العابد

مدت برر ، بب المعلق ال

محدث يجيٰ بن ضريس:

نے کہا کہ میں سفیان کے پاس حاضر ہوا آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا ابوحنیفہ پر اعتراض کیوں ہے کہا اُسے کیا ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے ابوحنیفہ سے سنا ہے وہ کہتے تھے سب سے پہلے میں دلیل کے طور پر کتاب اللہ کولیتنا ہوں اگر قرآن مجید سے نہ ملے ابوعبدالرحمٰن مسعودي

کہتے ہیں میں نے ابوطنیفی بزیادہ اچھی امانت والانہیں دیکھا۔ (خطیب بغدادی صر۱۳۸۹)

محدث قيس بن ربيع

نے کہا ابو حنیفہ پر ہیز گار شخصیت تھے اور فقیہ تھے آپ سے حسد کیا گیا ہے۔ حجر بن عبد الجبار

کہتے ہیں کہلوگوں نے مجلس ابوحنیفہ سے زیادہ مکر ممجلس نہیں دیکھی۔

(خطيب بغدادي صه١١/٣١)

حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

نیز حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ سے کہا اے الوعبداللہ! ابوصنیفہ فیبت سے کتنے دوررہتے ہیں، میں نے بھی نہیں سنا کہ ابوصنیفہ نے کبھی ایپ کسی مخالف کی بھی غیبت کی ہو، تو جناب سفیان نے کہاوہ یعنی ابوصنیفہ بہت عقل مند ہیں وہ کیوں اپن نیکیوں پردوسروں کومسلط کریں گے۔

محدث على بن عاصم:

نے کہاا گر ابو حنیفہ کی عقل کا نصف اہل زمین سے وزن کیا جائے تو ابو حنیفہ کی عقل پھر بھی زیادہ ہوگی۔ (خطیب بغدادی صہ ۳۲۳/۱۳۳)

محدث خارجه بن مصعب:

نے کہاجوموزوں پرسے جائزنہ مجھے یاامام ابوصنیفہ پراعتراض کرے تووہ ناقص انعقل ہے۔

امام محدث فقيه مؤرخ عبرالقادرين الى الوفا القرشى كى كتاب

الجواهر المضية في طبقات العنفية

المام اعظم الوطنيفه عليدالرحمه كالرجمه

امام عبدالقادر قرشی علیہ الرحمہ حضرت امام ابوحنیفہ کے بارے میں درج کرتے ہیں'' الامام الاعظم ابدحنیفہ العمان بن ثابت ۔۔۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے سنا ہے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اساء یہ ہیں:

> حضرت عبدالله بن انیس حضرت عبدالله بن جزءالزبیدی حضرت انس بن مالک حضرت جابر بن عبدالله حضرت معقل بن بیار حضرت داشله بن اسقع

حضرت عا تشهبت عجز د (رضى الشُّعنهم الجمعين)

پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کرنا ذکر کیا، پھر بیان کیا کہ آپ نے تابعین کرام میں سے کثیر حضرات سے ساخ کیا ہے اور پھر بیان کیا کہ آپ سے ایک جم غفیر نے روایت کی ہے، یہاں تک کہ چار ہزار آ دمیوں نے آپ سے روایت کی

ہاں وہ سچے ہیں،اورامام شعبہ علیہ الرحمہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے تھے۔

قاضى ابويوسف عليه الرحمه نے كہا كه امام ابوطنيفه بررات قرآن مجيدخم فرماتے تھے امام ابن عبدالبرعليه الرحمه كے حوالے سے بيان كيا كه امام ابن المديني نے کہا کہ ابوصنیفہ تقد ہیں ،ان کے ساتھ کوئی ڈرنہیں ہے ، ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ جنہوں نے امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ سے روایت کی ہے انہوں نے آپ کی توثیق کی ہے اور تعریف کی ہے، علامہ عبدالقاور قرشی علیدالرحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفه علیه الرحمه کی جرح و تعدیل میں بھی بات قبول کی گئی ہے۔ جس طرح حضرت امام احمد حضرت امام بخاري ابن معين ، ابن المديني وغير بهم رحمة الله عليهم اجمعين كي بات قبول کی گئی ہے، جیسا امام ترندی علیہ الرحمہ کی کتاب العلل من الجامع الكبير ميں ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے جابر اجھی سے برا جھوٹانہیں ویکھا اوركوئى عطابن الى رباح سے افضل نہيں ويكھا۔ پھر مدخل لمعرفة ولائل الدو وللبيمقى کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ سے حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا وہ ثقہ ہیں ،سواان احادیث کے جوسفیان عن ابی اسحاق عن الحارث روایت کی ہیں۔ امام ابوحنیفہ نے فر مایا زید بن عیاش ضعیف ہے۔

سفیان بن عیمینه علیه الرحمه نے فرمایا که سب سے پہلے بیان حدیث کیلئے مجھے امام ابوحنیفہ نے ہی بھایا ہے اورلوگوں کوفر مایا کہ بیسفیان حضرت عمرو بن دینار رحمة الله علیه کی حدیث کوسب سے زیادہ جانے والے ہیں تو لوگ مجھ پر جمع ہو گئے اور میں نے لوگوں کوحدیث بیان کی ۔۔۔۔ پھر امام ابوحنیفہ علیه الرحمہ کا فرمان نقل کیا

ہے یعنی آپ کے شاگر دوں کی تعداد جنہوں نے آپ سے روایت کی ہے پھر جناب مسعر بن کدام کا فرمان نقل کیا کہ جس نے اپنے اور خدا تعالی کے درمیان امام ابو حنیفہ کو رسیلہ ) بنالیا میں اُمید کرتا ہوں کہ اے کوئی خوف نہیں ہوگا۔

پھریجی بن آدم نے نقل کیا کہ میں نے حسن بن صالح سے سناوہ کہتے تھے ابوصنیفہ کے نزدیک جب کوئی حدیث نابت ہوجاتی تو پھرکسی اور جانب توجہ نہیں کرتے تھے۔ قاضی ابویوسف علیہ الرحمہ سے نقل کیا کہ میں نے حدیث کی تفسیر جانبے کے بارے میں امام ابوصنیفہ سے بڑاعالم نہیں دیکھا۔

پیر حضرت امام الشان امام شافعی علیه الرحمه کا فرمان نقل کیا که

جوآ دمی فقدحاصل کرنا جا ہے وہ امام ابوصنیفہ کامختاج ہے۔

پھر حضرت امام کبیر سید المحد ثین حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ کا فرمان نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ابوصنیفہ اگر اس ستون کے بارے میں کہہ دے کہ بیسونے کا ہے تو ولائل ہے ثابت کر دیں گے کہ واقعی وہ سونے کا ہے۔

امام عبدالقادر قرشی علیه الرحمه پیرنقل فرماتے ہیں که حضرت امام احمد بن طنبل علیه الرحمه کے پاس جب امام ابوحنیفه کا ذکر ہوتا تو آپ سن کرروتے اور آپ کیلئے دعاءر حمت کرتے پیرنقل فرماتے ہیں کہ امام بجی بن معین علیه الرحمہ نے فرمایا که ابوحنیفہ ثقہ ہیں میں نے کسی کو بھی امام ابوحنیفہ کی تضعیف کرتے نہیں سنا۔

یہ امام شعبہ علیہ الرحمہ ہیں جوامام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف لکھتے تھے کہ اے ابو حنیفہ آپ حدیث بیان کریں ، اسی طرح علی بن مدینی نے بھی امام ابوصنیفہ کی تعریف کی ہے ، امام یجی بن معین سے جیب بوچھا گیا کہ ابوصنیفہ کیا حدیث میں سیج ہیں تو کہا

کآپ نے فر مایا جوصد یث محی طریقے سے حفظ ہووہی بیان کرنی جا ہے۔ (الجوابرالمضیہ صبر ۲۳۲۲)ملخصا

> امام محدّ شمورخ علامه صلاح الدين ظيل بن ايب صفدي عليه الرحمه كي تصنيف

> > "الوافى بالوفيات"

سے حضرت امام اعظم الوصنيف رضي الله عنه كاتر جمه

علامه صفدي عليه الرحمدني فرماياكه

امام الوصنیفه رضی الله عنه نعمان بن ثابت بن زوطی و الامام العلم الکوفی الفقیه و حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کی آپ نے زیارت کی ہے وہ بھی گئی بار ، بیہ بات ابن سعد نے کہی ہے پھر حضرت امام الوصنیفه رضی الله عنه کے اسا تذہ و تلا ندہ کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

کرام ابوطنیفہ کا شارصاحب جود وسخااور ذکی عقل مند اور عبادت گزار لوگوں میں کیا گیا ہے، تبجد اوا کرتے تھے، بکشرت تلاوت قرآن مجید کرتے تھے اور قیام لیل کے پابند تھے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگ فقہ سکھے میں امام ابوطنیفہ کے مختاج ہیں، امام ابن معین نے کہا ابوطنیفہ تقنہ ہیں اور کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی ڈرنہیں ہے آپ پر کذب کی تبہت نہیں لگائی گئی۔

یزید بن همیر و نے امام ابوحنیفدکو (کوڑے) مارے کیونکہ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے عہدہ قضا قبول نہیں فرمایا تھا، کہا گیا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے چاہیں سال تک عشاء کے وضو ہے فجر کی نماز اوا کی ہے اور ایک رکعت میں ختم قرآن کرتے تھے، کہا گیا ہے کہ جس جگہ آپ وفن ہوئے اس جگہ پر حضرت امام نے ستر برار بارقرآن مجید کی خلاوت کی تھی۔

نوح الجامع نے منا کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جو کچھ نبی پاک منافیق کی طرف ہے آیا ہے وہ ہمارے سراور آتھ تھوں پراور جو پچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین سے منقول ہوا اس میں سے ہم اختیار کرتے ہیں اور اس سے بعد باقی رجال ہیں ہم بھی رجال ہیں۔

ابن حزم نے کہا کہ تمام احناف کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزد کی ضعیف حدیث بھی قیاس سے بہتر ہے۔

یجی القطان نے کہا واللہ ہم جھوٹ نہیں کہتے ہم نے ابوطنیفہ کی رائے ہے بہتر رائے کی کا میں اور ہم نے آپ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔۔ بعد چند سطور لکھتے ہیں کہام احمد بن شبل علیہ الرحمہ کے پاس جب امام ابوطنیفہ کا ذکر کیا جاتا تو آپ روتے اور آپ کیلئے وعاءرحمت کرتے تھے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ ہے کہا گیا کہ کیا آپ نے ابو صنیفہ کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں ویکھا ہے اور ایسا آدمی ہے اگر تیرے ساتھ ای ستون کا سونے کے ہونے کے بارے میں گفتگو کر بے تو ضرور دلیل قائم کر دے گا۔ حضرت امام کیلی بن معین علیہ الرحمہ نے کہا کہ میرے ضرور دلیل قائم کر دے گا۔ حضرت امام کیلی بن معین علیہ الرحمہ نے کہا کہ میرے

اس حفی فقہ پڑمل کر کے عبادات کو سی طریقے سے اداکرتے رہے اور کرتے رہیں گے تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بے شک اولیاء اللہ میں سے ہیں اور اولیاء اللہ سے عداوت رکھنا اللہ تعالیٰ سے اعلانِ جنگ ہے ، خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں اور بدنصیب ہیں وہ مردود جو اولیاء کرام مقربینِ بارگاہ اللہ یہ سے عداوت کرتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کا صدقتہ ہمیں بخش دے۔ آمین عداوت کرتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کا صدقتہ ہمیں بخش دے۔ آمین

امام العلماء سندالمحققین ولی کبیرامام اجل جفرت سیدا بوالموا بب عبدالو ماب بن احمد بن علی بن احمد شافعی المصر ی المعروف الشعرانی کی کتاب

## ميزان الكبرى الشعرانيه

سے حضرت امام اعظم البوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف وتو صیف حضرت امام سیر عبدالو ہاب شعرانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کا فہرب تدوین میں سب سے مقدم ہے اور اختیام میں سب سے مؤخرہ وگا چنا نچے بعض اہل کشف کا یہی بیان ہے، ہاری تعالی نے اپنے دین اور بندوں کی امامت کیلئے ان کو پیند فرمایا ہے اور ان کے بیرو ہر زمانہ میں تا قیامت پڑھتے رہیں گے اور وہ بیروا لیے رائخ القدم ہوں گے کہ اگر ان میں سے کسی کوقید کردیا جائے یا بیٹا جائے اور اس سے کہا جائے کہ امام صاحب علیہ الرحمہ کے طریقہ کوچھوڑ دے تو وہ ہرگز اس کے چھوڑ نے کو جائے کہ امام صاحب علیہ الرحمہ کے طریقہ کوچھوڑ دے تو وہ ہرگز اس کے چھوڑ نے کو منظور نہ کرے گا خدا تعالی ان سے اور ان کے تبعین اور ہر اس مختص سے جو آپ کے منظور نہ کر کے فدا تعالی ان سے اور ان کے تبعین اور ہر اس مختص سے جو آپ کے ادب کو مخوظ رکھے اور تمام ائمہ رحم ہم اللہ سے راضی رہے ۔ اور میرے شیخ حضرت علی ادب کو مخوظ رکھے اور تمام ائمہ رحم ہم اللہ سے راضی رہے ۔ اور میرے شیخ حضرت علی

زدیک قراً او قومزه کی ہے اور فقد ابو حذیفہ کی ہے ای پر ہی میں نے لوگوں کو پایا ہے۔

بعد چند سطور لکھتے ہیں کہ آپ قیاس میں بھی امام ہیں ( یعنی قیاس صحیح )

بزید بن کمیت علیہ الرحمہ نے کہا کہ امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ

ور نے والے تھے، پھر آخر میں حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے اشعار

لکھے جو آپ نے حضرت امام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف میں فرمائے تھے۔

ان اشعار میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابو حذیفہ علیہ

الرحمہ کو امام المسلمین ، شہروں کو حدیث و فقہ و آثار کے ساتھ زینت و سے والے کہا ،

مشرق ومغرب میں آپ کی نظیر نہیں ہے اور نہ ہی کوفہ میں ۔۔۔۔۔

مشرق ومغرب میں آپ کی نظیر نہیں ہے اور نہ ہی کوفہ میں ۔۔۔۔۔

(كتاب الوافى بالوفيات صد ٩٣١٨٩/٢٤ماضا

علامہ صفدی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کا جوشا ندار ترجمہ کیا ہے گزشتہ اوراق میں آپ نے پڑھ لیا ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ علامہ صفدی علیہ الرحمہ نے حصرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی خود بھی اور دیگرائمہ کرام ہے بھی شان بیان کی ہے مثلا حضرت امام عبداللہ بن مبارک حضرت امام مالک حضرت امام احمہ بن صنبل حضرت امام ثافعی حضرت امام یجی القطان، حضرت امام یجی بن معین وغیر ہم سے اور حضرت امام پر جرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امام پر جو بھی جرح کی گئی ہے ہر گز قابل النفات نہیں ہے، کیونکہ آپ کی امامت فی الدین مسلم ہے اور آپ آئمہ اربعہ سے ایک امام بیں اور کروڑوں کی تعداد میں آپ کے مقلدین بیں ، جن میں محد ثین ، مفسرین ، فقہاء ، اولیاء کرام کثیر میں آپ کے مقلدین بیں ، جن میں محد ثین ، مفسرین ، فقہاء ، علماء ، اولیاء کرام کثیر تعداد میں شامل بیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم کوکا نتات میں پھیلا دیا ہے اور لوگ

ے سوال کرنے کی حاجت نہیں۔ (ترجمہ: میزان شعرانی صدا/ ۱۳۷۔ ۱۳۷)
پھر صفحہ ۱۲۸ پر فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہوا کہ ائر چجتھ بن کا امام اعظم الوحنیفہ علیہ الرحمہ کی تعظیم کرنا ثابت ہے اور سب سے بزا شبوت امام مالک اور امام شافعی رحجم اللہ کے وہ دونوں قول گزر بچے اور جب ایسے بڑے لوگ آپ کی تعظیم کرتے ہیں تو دوسرے لوگ آپ کی تعظیم کرتے ہیں تو دوسرے لوگ آپ کی تعظیم کرتے ہیں تو دوسرے لوگ آپ کی تعظیم کرتے ہیں تو منقول ہیں ہر گز توجہ نہ ہونی جا ہے۔

حضرت امام شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی خواص علیہ الرحمہ کو بار ہا فرماتے سنا ہے کہ تبعین ائمہ پراس شخص کی تعظیم واجب ہے جس کی ان کے ائمہ نے مدح اور تعریف کی ہواس لیے کہ جب امام مذہب کی عالم کی مدح کرے گا تو اس کے مقلدین پراپنے امام کی تقلیم کو مین خداوندی میں قول بالرأی سے منزہ خیال کر ناضر ورواجب ہے ہوگا اور اصل وجہ اس کی ظاہر ہے میں قول بالرأی سے منزہ خیال کر ناضر ورواجب ہے ہوگا اور اصل وجہ اس کی ظاہر ہے میں قول بالرأی صدار ۱۲۸)

حضرت امام عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اور اس کا افسوں ہے کہ ایک شخص جو عالم مشہور تھے میرے پاس آئے اور میں اس وقت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے محامد اور منا قب لکھ رہا تھا ، انہوں نے ان کو بڑے غورے دیکھ کرائی جیب ہے چندر سالے نکالے اور مجھ سے کہا کہ ان کو دیکھ وہیں نے دیکھا توامام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا ردتھا بھر تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تجھ جیسا آ دمی امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے کلام کو بجھ سکتا ہے جورد کرنے کی جرائے کی ؟ اس نے کہا کہ بیرد میں نے علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی تالیف سے لیا ہے میں نے جواب دیا کہ فخر رازی علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی تالیف سے لیا ہے میں نے جواب دیا کہ فخر رازی

خواص علیدالرحمه فرماتے ہیں کداگرامام مالک علیدالرحمداورامام شافعی علیدالرحمد کے مقلدانصاف كوكام ميس لائيس توايخ ايخ أئمك سامام موصوف عليدالرحمد كي تعريف س لینے یا کسی واسطہ ہے اس تعریف پرمطلع ہو جانے کے بعد ہر گز امام ابوصیفہ علیہ الرحمه کے کسی قول کوضعیف نەقرار دیں۔ کیونکہ امام مالک علیدالرحمہ کا بیقول پہلے گزر چکا ہے کہ امام ابوطنیفہ علیٰ الرحمہ اگر جھ سے اس ستون کے بارے میں مناظرہ کریں اور فرمادیں کہاس کا نصف حصہ جاندی ہے یا سونا ہے تو اپنے قول کی دلیل سے ثابت کریں،الفاظ یمی ہوں امام مالک علیہ الرحمہ کے یا اور ہوں کیکن مطلب یمبی ہے۔ اورامام شافعي عليه الرحمه سامام اعظم عليه الرحمه كى رفعت مقامى كى تعظيم كا صدوراي طرح ہوتا کہ نمازضج میں (جوامام اعظم ابوحنیفہ کی قبر کے پاس پڑھی) دعائے قنوت کو باوجوداس کے ان کے نزد یک متحب ہونے کے ترک کر دیا تو بھی مقلدین پرامام اعظم عليه الرحمه كاادب واجب مونے كيليح كافي موتا جيسا كه كرر چكا-

اور ولید بن مسلم کا بی تول که جھے ہے ایک دفعہ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تہمارے شہروں میں امام ابوصنیفہ کا ذکر کیا جاتا ہے میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کہ تبہمارے شہروں میں نہیں رہنا چاہئے ،اس قول کے بارے میں حافظ مزنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیٹھض ولید بن مسلم ضعیف اور غیر معتبر ہے۔
میں کہتا ہوں کہ اگر امام مالک علیہ الرحمہ ہے اس قول کا ثبوت بھی ہوجائے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کا میہ مطلب تھا کہ اگر تمہارے شہروں میں امام اعظم علیہ الرحمہ کا تعظیم اور تو قیع کے ساتھ تام لیا جاتا ہوتو پھر کسی عالم کو وہاں رہنا مناسب نہیں اس لیے کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا علم کافی ہے اور تمہارے شہر کے لوگوں کو امور و بیٹیہ میں کسی اور شخص ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا افر شخص

یے عاجز احقر غلام مصطفے نوری قادری اشر فی احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ جمارے دور کے غیر مقلدین نام نہا دابل حدیث بھی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بڑے بے لگام ہیں، واقعہ مذکورہ سے ان بدنصیبوں کو عبرت کیا نی جائے اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اور ان کے شاگردوں کے بارے میں مطریقہ ادب اختیار کرنا جا ہے ، اللہ تعالی وحدہ لاشریک اپنے محبوبوں کا ہمیشہ ادب کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

حضرت امام شعرانی علیہ الرحمہ نے تو آپ کا ترجمہ بردامفصل بیان کیا ہے لیکن میں عاجز ای پر بی اکتفا کرتا ہے۔

حافظ الدنياامام ابن حجرعسقلاني عليه الرحمه كى كتاب

تهذيب التهذيب

حصرت امام اعظم ابوجنيفه رضى الله عنه كاترجمه

امام حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے آپ کا نام وغیرہ ذکر کرنے کے بعد آپ کے اساتذہ کرام کے بچھ اساء گرامی درج فرمائے بھر آپ کے شاگردوں کے نام ذکر فرمائے ۔ پھر حضرت سیدنا مولاعلی شیر خدارضی اللہ عنہ کا آپ کے والد گرامی جناب حضرت نابت علیہ الرحمہ اور ان کی اولا دکیلئے دعا فرمانے کا ذکر کیا، پھر انمہ کرام ہے آپ کی توثیق وتعدیل بیان فرمائی جو پیش خدمت ہے۔

امام موصوف کے مقابلہ میں ایک طالب علم سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے ، بلکہ ان دونوں کی مثال بادشاہ اور رعایا میں سے ادنی درجہ کے آ دمی کی یاستار سے اور آ فقاب کی سے تو جس طرح علماء نے رعیت کو اپنے بڑے امام اور خلیفہ پراعتر اض کر تا حزام قرار دیا ہے تا وقت تکہ اس اعتر اض کی کوئی واضح دلیل مثل آ فقاب ندر کھتا ہوائی طرح مقلدین کو ائمہ دین پراس وقت تک اعتر اض کرتا ہے خبیں جب تک وہ اپنے قول کی دلیل میں کوئی ایساام منصوص نہ پیش کریں جس میں تاویل کا بھی احتمال ہو۔

(ترجمه ميزان شعراني صدا/١٢٠)

حضرت اہام شعرانی علیہ الرحمہ فرہاتے ہیں کہ اور شافعی ہذہب کے ایک طالب علم (جو مجھ سے پڑھنے آیا کرتے تھے) حضرت اہام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی برائی بیان کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہیں ان کے شاگر دوں کا کوئی کلام بھی سننا گوارانہیں کرتا میں نے ایک دن ان کواس پر بہت ڈانٹالیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے اور مجھ سے جدا ہوگئے ۔ خدا کی شان کہ ایک دن بلندمکان کے ذینہ سے اس زور سے گرے کہ ان کے کو بلے کی ہٹری ٹوٹ گئی اور ہمیشہ ٹوٹی رہی یہاں تک کہ بہت برے حال میں مرے اور مجھ عیادت کیلئے بلایا ، امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگر دوں کے ادب کی وجہ سے میں نے انکار کردیا کیونکہ وہ طالب علم ان کو براجا نتے تھے ۔ پس جان لواس کو اور تمام ائمہ اور ان کے تبعین کے بارے میں زبان رو کے رکھو کیونکہ وہ حان لواس کو اور تمام ائمہ اور ان کے تبعین کے بارے میں زبان رو کے رکھو کیونکہ وہ سب سید ھے راستے پر ہیں ۔ (والحمد للدرب العالمین)

(ترجمه ميزان شعراني صدا/ ١٢٩)

امام ابن ججرعلیہ الرحمہ نے نقل فر مایا کہ جناب محمہ بن سعد عوفی نے کہا کہ بیس نے ابن معین سے سنا کہ وہ فر ماتے تھے کہ ابو صنیفہ ثقتہ ہیں وہی صدیث بیان کرتے جو حفظ ہوتی تھی ، اور جو حفظ نہ ہوتی وہ بیان نہ کرتے تھے ، صالح بن محمد اسدی نے ابن معین سے بیان کیا ہے کہ ابو صنیفہ صدیث میں ثقتہ ہیں ۔ ابو وہب محمد بن مزاحم نے کہا معین سے بیان کیا ہے کہ ابو صنیفہ صدیث میں ثقتہ ہیں ۔ ابو وہب محمد بن مزاحم نے کہا میں نے عبد اللہ بن مبارک سے شاوہ فر ماتے تھے کہ ابو صنیفہ لوگوں سے بڑے فقیہ ہیں ، میں نے فقہ میں ان کی مثل نہ دیکھا اور عبد اللہ بن مبارک نے یہ بھی فر مایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ امام ابو صنیفہ اور امام سفیان کے ذریعے اگر میری مدونہ کرتا تو میں بھی عام اور عبد اللہ تعالیٰ امام ابو صنیفہ اور امام سفیان کے ذریعے اگر میری مدونہ کرتا تو میں بھی عام لوگوں جیسا ہی ہوتا۔

سلیمان بن ابوالشخ نے کہا کہ ابوصنیفہ متی پر ہیز گار اور بخی آ دمی ہیں ، روح بین من عبادہ نے کہا میں ابن جرتے کے پاس تھا کہ اچا تک امام ابوصنیفہ کے وصال کی خبر آئی تو ابن جرتے نے کہا (ابوصنیفہ کی موت ہے )علم رخصت ہو گیا ہے ابوقعیم نے کہا کہ امام ابوصنیفہ مسائل میں بہت غور و فکر کرنے والے تھے ، یکیٰ بن معین نے کہا کہ میں نے امام ابوصنیفہ مسائل میں بہت غور و فکر کرنے والے تھے کہ اللہ کی قتم ہم جھوٹ نہیں کہتے ، ہم نے نے کہا رہم نے کہا کہ اللہ کی قتم ہم جھوٹ نہیں کہتے ، ہم نے ابوصنیفہ کی رائے کی کی نہیں سی ، اور ہم نے آپ کے اکثر اقوال کو اپنا لیا ہے۔

ر بچے وحرل نے کہا کہ ہم نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سناو ، فرماتے تھے کہ لوگ فقہ میں ابو تعنیفہ کے تتاج ہیں۔

امام ابو یوسف قاضی نے کہا کہ میں امام ابوصنیفہ کے ساتھ جارہا تھا کہ کی نے کہا کہ میں امام ابوصنیفہ نے فرمایا کہ میں پسندنہیں نے کہا کہ میاباد میں پسندنہیں

کرتا کہ لوگ میرے متعلق وہ کہیں جو بھی میں نہیں ہے اس کے بعد آپ ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، حسن بن عمارہ نے امام ابوصنیفہ کوشل دینے کے بعد کہا کہ ابو حنیفہ نے تعمیں سال تک روزہ رکھا ہے۔ ابن داؤد خریبی نے کہا کہ لوگ ابو حنیفہ کے بارے میں یا جاہل ہیں یا حاسد۔ (یعنی دو مخالف ہیں ان میں یا تو جہالت کی وجہ سے مخالف کرتے ہیں یا جد کی وجہ سے مخالف کرتے ہیں یا جد کی وجہ سے

کی بن ضرایس نے کہا کہ میں جناب نفیان کے پاس تھا ایک آدمی آیا اس فیا کے اور سے تو اس آدمی نے کہا کہ ابوطنیفہ پراعتراض کی وجہ کیا ہے، تو سفیان نے کہا کہ کیا ہوا ہے تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے ابوطنیفہ سے سا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے کتاب اللہ سے دلیل پکڑتا ہوں اگر نہ طے تو رسول اللہ تا پہلے کیا ہوں اگر نہ طے تو رسول اللہ تا پہلے کیا ہوں اگر نہ طے تو رسول اللہ تا پہلے کیا ہوں تو جب معاملہ ابراہیم شعمی طے تو صحابہ کرام میں ہے کہی کے قول ہے دلیل پکڑتا ہوں تو جب معاملہ ابراہیم شعمی ، ابن سیرین عطاوغیر ہم (لینی تابعین) تک پہنچتا ہے تو اس میں جس طرح انہوں نے ، ابن سیرین عطاوغیر ہم (لینی تابعین) تک پہنچتا ہے تو اس میں جس طرح انہوں نے اجتہاد کیا ای طرح میں اجہ ادکرتا ہوں۔

امام این جرع قلانی علی الرحمه فرماتے ہیں کہ عبدالحمید حمانی کی روایت سے
کتاب التر مذی میں آپ ہے بہ روایت بھی ہے کہ امام ابو صنیفہ نے فرمایا کہ میں نے
جابر جھی ہے برواجھوٹا نہیں دیکھا اور عطاء ہے افضل کوئی نہیں دیکھا اور نسائی کی کتاب
میں آپ کی سند ہے بیروایت ہے کہ جو محض کسی جانور کے ساتھ برائی کر ہے واس پر
حد نہیں ہے ۔ آخر میں امام ابن جرع عسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ کے
مناقب بہت زیادہ ہیں ۔ اللہ تنائی ان ہے راضی جو اور جنت الفردوس میں آپ کا
مکن کرے (آمین) (تہذیب التہذیب صد ۱۳۲۸)

# امام حافظ احمد بن عبد الله بن صالح ابوالحن العجلى كى كتاب تاريخ الثقات

#### سامام ابوحنيفه عليه الرحمه كالزجمه

امام عجلی علیه الرحمه ۱۲ اصیس متوفی میں - امام عجلی علیه الرحمه نے حضرت امام ابوصنیفه علیه الرحمه کو تقات میں وافل کیا ہے ای لیے تاریخ الثقات میں آپ کا ذکر کیا ہے ، اور جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا ۔ امام عجلی نے فرمایا کہ نعمان بن ابا ہے ، اور جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا ۔ امام عجلی نے فرمایا کہ نعمان بن ابا ہت ابوصنیفہ کوفی تیمی مس مرهط حمزة الزیات و کان خزاز ایبیع الحرو بروی علی استماعیل بن حماد بن آبی حنیفه قال نحن من اہاؤ فاس الاحرام ولد عس السماعیل بن حماد بن آبی حنیفه قال نحن من اہاؤ فاس الاحرام ولد جدی الب علی وهو صغیر فدعاً له بالبرکة فیه و فی ذمریته۔

(تاریخ الثقات صده ۴۵ ، مطبوعه مکتبه الاثریه الفضل مارکیث اردو بازار الا مور)

ذکوره سطور کا خلاصه بیرے کرآپ کا نام نعمان ہے والد کا نام ثابت ہے، آپ
ریشی کیڑے کا کاروبار کرتے تھے اور آپ کے پوتے اساعیل نے کہا کہ ہم اہل فارس
ہیں اور آزاد ہیں اور میرے دادا جناب ٹابت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں
حاضر ہوئے تو آپ نے جناب ٹابت اور ان کی اولاد کیلئے برکت کی دعافر مائی ہے۔
مام مجلی نے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کو ثقامت میں داخل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا
ام مجلی نے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کو ثقامت میں داخل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا
ام مجلی نے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کو ثقامت میں داخل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا
ام مجلی نے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کو ثقامت میں داخل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا

حافظ ابن حجر عسقلانی علیه الرحمہ نے حضرت امام اعظم الوصنیفه رضی الله عنه کا جوتر جمه بیان کیا ہے اس میں آپ کا ثقة ہونا، سچا ہونا، متقی پر ہیز گار ہونا، یجی بن سعید قطان علیه الرحمہ جیسے ناقد رجال کا آپ کے اقوال کوا بنانا ۔

اورامام ابوصنیفد کا ساری رات الله تعالی کی عبادت کرنا اور آپ کا سب سے برا فقیہ ہونا ، تمیں سال تک روزہ رکھنا اور آپ پراعتر اض کرنے والا یا جابل ہوگا یا حاسد ہوگا اس کا بیان کرنا اور آپ کا سب سے پہلے کتاب اللہ سے دلیل پکڑنا پھر رسول الله فالی تا کی سنت سے دلیل پکڑنا پھر اقوال صحابہ کرام سے دلیل پکڑنا اس کے بعد اپنا اجتہاد کرنا ، بیان کیا ہے اور امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابن محجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابن جمر عسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابن جمر عسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابن جمر عسقلانی علیہ الرحمہ اللہ منظم کی بہاں پر بیان نہیں کیا۔

حالانکه خطیب بغدادی کی جرح ، ابن حبان کی جرح ، عقیلی کی جرح وغیرہ آپ کے پیش نظر تھی اس کے باوجود جرح کا ایک کلمہ بھی ذکر نہ کیا بلکہ آپ کا ثقتہ صدوق ہونا اورصاحب مناقب کثیر ، ہونا بیان کیا ہے جس سے بیہ بات سجھ آتی ہے کہ ابن حجر علیہ الرحمہ نے بھی دیگر اشہ کی طرح ان کتب میں ندکور کی کو نہ لائق ذکر سمجھا اور نہ قابل النفات کے یونکہ آپ کی مامت فی الدین مسلمہ ہے آپ جلیل القدر امام بیں اور اولیاء کا ملین میں ہے ہیں (رضی اللہ عنہ)

نیزامام شافعی علیه الرحمه نے فرمایا کہ جوخص فقہ میں کمال حاصل کرنا جا ہے تو وہ فقہ میں امام ابوصنیفہ کامختاج ہے، امام ابن اشیر علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ اگر ہم ابوصنیفہ کے مناقب وفضائل کی شرح کی طرف گئے تو بات بہت طویل ہوجائے گ۔ بوصنیفہ کے مناقب وفضائل کی شرح کی طرف گئے تو بات بہت طویل ہوجائے گ۔ بے شک آپ عالم، عالم، عالم، خالم، عالم، عالم، عالم، عالم، تالم، تربیخ گار، متقی اور علوم شریعت میں بہندیدہ امام ہیں ۔ آپ کی طرف جومنسوب کیا گیا ہے کہ آپ خلق قرآن، قدرید، مرجیہ کا اعتقادر کھتے تھے اس سے آپ بالکل بری ہیں۔

اوراس سے بری ہونے کی ایک دلیل ہے ہے کہ آپ کا ذکر آفاق میں پھیل گیا ہے اور آپ کاعلم زمین میں پھیل گیا ہے اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نددیئے جاتے تو ایک جم غیر آپ کے قول، رائے کی طرف رجوع نہ کرتا اور ایک حصہ آپ کی تھاید نہ کرتا۔ (جامع الاصول من احادیث الرسول صم ۱۳/۱۹۵۳)

معلوم ہوا کہ امام ابن اشیرعلیہ الرحمہ کے نزدیک آپ کے فضائل ومناقب بہت زیادہ ہیں ائمہ کرام شل امام شافعی امام مالک رحمہما اللہ نے حضرت امام کی تعریف کی ہے امام ابو صنیفہ تقوی پر ہیزگاری کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں ، امت کا ایک جم غفیر آپ کا مقلد ہے ۔ آپ پر اعتراضات باطل ہیں وہ لائق التفات ہی نہیں جیسا کہ امام ابن اشیرعلیہ الرحمہ کی تحریر سے واضح ہے۔

امام ابن اثیرعلیه الرحمہ نے آپ پر جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا ، امام ابن اثیرعلیه الرحمہ نے آپ پر جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا ، معلوم ہوا کہ امام ابن اثیرعلیه الرحمہ کے نزدیک امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کی امامت فی الدین مسلمہ ہے اور آپ پر جرح کی طرف بالکل التفات نہیں کرنا جا ہے۔ الدین مسلمہ ہے اور آپ پر جرح کی طرف بالکل التفات نہیں کرنا جا ہے۔

## الم محدث فقيدا بن اثير عليه الرحمه كى كتاب جامع الاصول في احاديث الرسول

ے امام ابوحنیفہ غلیدالرحمہ کا شاندار ترجمہ

امام ابن اشرعلیہ الرحمہ آپ کا نام وغیرہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:
امام فقیہ الکوفی ۔۔۔ آپ کے والد جناب ٹابت اسلام پر پیدا ہوئے اور جناب ٹابت حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ٹابت اور ان کی اولا دکیلئے برکت کی دُعافر مائی۔

امام ابو صنیفہ کے زمانے میں چار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین موجود سے ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھرہ میں ، حضرت عبداللہ بن ابی اونی رضی اللہ عنہ کوفہ میں حضرت ابوطفیل عنہ کوفہ میں حضرت ابوطفیل عنہ کوفہ میں حضرت ابوطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ مکة المکر مہیں بعد چند سطور آپ کے اساتذہ وشاگر دوں کا بیان کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ آپ خوبصورت چبرے والے ، خوبصورت گفتگو کرنے والے ، ابوحنیفہ کود کے بین کہ آپ خوبصورت جبرے والے پھر فرماتے ہیں کہ آپ خوبصورت جبرے والے بہت زیادہ مہر بانی سخاوت کرنے والے پھر فرماتے ہیں کہ آپ ہے تو امام مالک رحمہ اللہ کو کہا کیا آپ نے ابوحنیفہ کود یکھا جبی کہ: امام شافعی علیہ الرحمہ نے امام مالک رحمہ اللہ کو کہا کیا آپ نے ابوحنیفہ کود یکھا ہے تو امام مالک رحمہ اللہ کے فرمایا ہاں و یکھا ہے میں نے و یکھا کہ ابوحنیفہ ایس آتو کریں تو جبی اس اگر تیرے ساتھ اس ستون کے ہونے کے ہونے کے بارے میں گفتگو کریں تو خروراس پردلیل قائم کردیں گ

روح بن عبادہ نے کہا کہ میں ابن جریج علیہ الرحمہ کے پاس تھا کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی وفات کی خبرآئی تو استر جاع کے بعد کہا کہ علم رخصت ہوگیا ہے۔

یزید بن ہارون علیہ الرحمہ سے بوچھا گیا کہ ابوحنیفہ اورسفیان میں سے بڑا فقیہ کون ہے تو کہا کہ ابوحنیفہ بڑے فقیہ بیں۔ امام عبداللہ مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابوحنیفہ لوگوں سے بڑے فقیہ بیں میں نے فقہ میں ان کی مثل نہیں دیکھا۔

حضرت عبدالله بن مبارک علیه الرحمہ نے بی بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی مسئلہ پر امام ابوحنیفہ اور امام سفیان جمع ہوجا کیں تو پھر کون ہے جوان کا سامنا کر سے نیز عبدالله بن مبارک نے بی بھی فرمایا کہ جب ابوحنیفہ اور سفیان دونوں کسی مسئلہ پر جمع ہوجا کیں تو وہ مسئلہ قوی ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ اگر کسی کورائے کے ساتھ کہنا لائق ہے تو پھر ابوحنیفہ کولائق ہے کہا بی رائے سے بیان کریں۔

جناب سفیان نے فرمایا کہ اگر تو باریکیوں کے جانے کا ارادہ کرے تو پھر ابوصنیفہ کولازم پکڑ لے عبداللہ بن داؤد خریبی نے کہا کہ اہل اسلام پرواجب ہے کہوہ امام ابوصنیفہ کیلئے دعا کیا کریں کیونکہ انہوں نے سنت اور فقہ کو محفوظ کیا ہے۔ (تہذیب الکمال صد ۲۲۲/۲۹۳۲)

احمد بن محمد بلخی نے کہا میں نے شداد بن حکیم کوفر ماتے سنا ہے وہ کہتے تھے میں نے ابوطنیفہ سے بڑا عالم نہیں ویکھا۔ جناب کمی بن ابراجیم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابوطنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔

امام یکی بن معین کہتے تھے کہ میں نے یکی بن سعید قطان سے سناوہ فرماتے سے کہ اللہ کی قتم ہم جھوٹ نہیں ہولتے ہم نے ابوطنیفہ علیدالرحمہ کی رائے سے کوئی اچھی

## امام محدث جمال الدين مرّ ى رحمه الله كاتصنيف تهذيب الكمال

#### ے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی توثیق و تعدیل

امام مِرِّ ی علیہ الرحمہ نے جو حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰد کا ترجمہ کیا ہے اس کی تلخیص حاضر خدمت ہے: آپ کے والد ثابت رحمہ اللّٰد اسلام پر بیدا ہوئے، جناب ثابت اوران کی اولا د کیلئے حضرت علی المرتضلی رضی اللّٰدعنہ نے دعاء برکت فرمائی ہنا ہوئے ہیں سعدعونی نے کہا کہ میں نے یجی بن معین سے سناوہ کہتے کہ ابوحنیفہ ثقتہ ہیں وہی حدیث بیان کرتے ہیں جو حفظ ہو ۔ صالح بن محمد اسدی حافظ نے کہا کہ ابن معین کہتے تھے کہ ابوحنیفہ ثقتہ فی الحدیث ہیں۔

محد بن محرز نے یکی بن معین سے روایت کی ہے کہ ابوطنیفہ کے ساتھ کوئی ڈر نہیں اور کبھی میہ کہا کہ ابوطنیفہ ہمارے نزدیک سے بیں ان پر کذب کی کوئی تہمت نہیں ہے۔ بعد چند سطور لکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی ابوطنیفہ اور سفیان کے ذریعے میری مددنہ کرتا تو میں بھی عام لوگوں کی طرح بی ہوتا۔ احمہ بن صباح نے کہا کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سنا انہوں نے امام مالک علیہ الرحمہ سے کہا کیا آپ نے ابوطنیفہ کودیکھا تو کہا ہاں دیکھا ہے، پھر فرمایا کہ اگر وہ تیرے ساتھ اس ستون کوسونے کا ہونے کے بارے میں گفتگو کریں تو ضرور دلیل قائم کردیں گے۔

حضرت عبدالله بن مبارک علیه الرحمه نے فرمایا که میں نے امام ابوحنیفه علیه الرحمه سے
کوئی برا پر ہمیز گارنہیں دیکھا۔

رید بن ہارون نے کہا کہ میں نے ابوحنیفہ سے زیادہ عقل والا ، زیادہ پر ہمیز گاران سے
زیادہ افضل نہیں دیکھا۔

(تہذیب الکمال صد۲۹/۲۹)

#### خلاصه کلام:

حضرت امام مزی علیہ الرحمہ نے تہذیب الکمال میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا کمال ترجمہ کیا ہے جیسا کہ گزشتہ سطور میں فدکور ہے، اور امام مزی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوحنیفہ پرجرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کے نزویک بھی حضرت امام ابوحنیفہ پرجرح باطل ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور آپ کے نزویک بھی حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی امامت فی الدین ایک مستمہ چز ہے۔

قارئین گرامی قدر! الحمد للدات پر واضح ہوگیا ہوگا کہ حضرت امام اعظم البوعنیفدر حمد اللہ تعالی علیہ ایک جلیل القدر عظیم الشان کبیر الشرف مجہد مطلق ثقد ثبت اور اعلی درجہ کے امام بیں جن کی امامت فی الدین مسلم ہے ۔ جلیل القدر ائمہ اسلام نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، ان کی تعریف وتو صیف کی ہے اس باب میں جن کتب نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، ان کی تعریف وتو صیف کی ہے اس باب میں جن کتب ہے آپ کی شان بیان کی گئی ہے وہ یہ ہیں۔

رائے والانہیں سنا اور ہم نے آپ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔ یکی بن معین نے کہا کہ یکی بن سعیداہل کوفہ کے مطابق فتوی دیتے تصاوران کے اقوال میں سے ابو صنیفہ کے قول کو پہند کرتے تھے۔

(تهذيب الكمال صد ٢٩/٣٣٨)

رہیج فرماتے تھے کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے کہ اوگ فقہ میں امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے تتاج ہیں۔

کی بن حرملہ نے کہا کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے کہ لوگ ان پانچوں کے تاج ہیں، جونقہ میں کمال حاصل کرنا چاہے تو وہ امام ابوحنیفہ کا مختاج ہے۔ خیز امام شافعی علیہ الرحمہ یہ بھی فرماتے تھے کہ فقہ میں ابوحنیفہ کوتو فیق دی گئی ہے۔ جو کمال حاصل کرنا چاہئے تو وہ ابوحنیفہ کامختاج ہے۔

اسد بن عمرونے کہا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے چالیس سال عشاء کے ضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے آپ کا رات کو معمول ہوتا تھا کہ اکثر طور پر آپ ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کر لیا کرتے تھے اور آپ کے رونے کی آواز (خوف الہی کی وجہ ہے ) آپ کے پڑوی بھی سفتے تھے اور آپ پر ترس کرتے تھے اور جس جگہ آپ مدفون ہیں وہاں پر آپ نے ستر ہزار بارقرآن مجید تلاوت کیا ہے۔

(تهذیب الکمال صد ۲۹/۲۹۳)

کی بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں اہل کوفہ کے پاس بیٹا ہوں لیکن میں نے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ سے برا اپر ہیز گارنہیں دیکھا۔ (تہذیب الکمال صد ۲۹/۲۹)

## حضرت امام اعظم ابوحنيفه عليه الرحمه كي بار عيل

## غیرمقلدین حضرات کے تأثرات

غیرمقلدین و بابیہ کے بہت بڑے عالم اور شخ الکل علامہ نذیر حسین و بلوی
نے اپنے فقاویٰ نذیر بیرصہ ا/ ۱۷۷ پر حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھا
ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ مجتہ مطلق بلاریب ہیں، پھرصہ ا/ ۱۷۹ پر آپ کو امام اعظم
کہا۔ نیز صہ ا/ ۱۵۹ پر لکھا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ فقد اکبر میں فرماتے ہیں نیز صہ
ا/ ۱۹۵ پر لکھا ہے کہ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے ان فدکورہ سطور سے یہ
بات واضح ہے کہ نذیر حسین و ہلوی و ہائی کے زدیک امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ

امام بين آپ كيلي رحمة الله عليه كى وعاكر ني حاب،

ا پ مجتدمطلق بلاریب بین -

القداكرآپ كى كتاب ہے۔

غیر مقلدین کے شخ الاسلام علامہ ثناء الله امرتسری اپنے فناوی ثنائیہ صدا ۱۳۲۳ پر لکھتے ہیں کہ امام المحتاطین امام ابوصنیفہ (بعنی جولوگ دین میں احتیاط کرنے والے ہیں امام ابوصنیفہ ان کے بھی امام ہیں) نیز صدا / ۲۸۹ پر لکھا کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ فرمات ہیں ۔ نیز صدا / ۳۱۵ پر آپ کو لکھا '' امام الاعظم ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ' نیز صدا / ۸۸ پر سین سے نیز صدا / ۲۸۸ پر لکھا ہے کہ اماموں اور مجم تہدوں اور محد ثین کی تو ہین کرنا اُنہیں برا بھلا کہنا ، ان سے بغض رکھنا ، وشمنی رکھنا ، مسلمان کا کام نہیں ۔ خصوصاً چاروں امام ، امام ابو حنیفہ علیہ بغض رکھنا ، وشمنی رکھنا ، مسلمان کا کام نہیں ۔ خصوصاً چاروں امام ، امام ابو حنیفہ علیہ

"تبييس الصحيفه ، السراج الهنير ، جامع بيان العلم ، الانتقاء ، اخباس ابى حنيفه ، مناقب الائمه ، فهرست ابن نديم ، البدايه والنهايه ، مرأة الزمان ، المختصر في اخباس البثر ، تأمريخ ابوالفداء ، تأمريخ ابن الوسدى ، شذسات الذهب ، آثاس البلاد ، جامع المقدمات ، النجوم الزاهرة ، طبقات السنيه ، حيوة الحيوان ، تأمريخ بغداد ، الجواهر المضيه في طبقات الحنفيه ، كتأب الوافي بالوفيات ، ميزان الكبرى للشعراني ، تهذيب التهذيب ، تأمريخ الثقائ ، جامع الاصول ، تهذيب الكهال "

لے کر بیٹھ گئی ہے، ہر مخص ابو حنفیہ ابو حنیفہ کہدر ہا ہے کوئی بہت ہی عزت کرتا ہے آؤ امام ابو حنیفہ کہد دیتا ہے پھراُن کے بارے میں ان کی تحقیق سے ہے کہ وہ تین حدیثیں جانتے تھے یا زیادہ سے زیادہ گیارہ اگر کوئی بہت بڑا احسان کرے تو وہ انہیں سترہ حدیثوں کے عالم گردانتا ہے، جولوگ اتنے جلیل القدر امام کے بارے میں بید نقطہ نظر رکھتے ہوں ان میں اتحادہ یک جہتی کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے۔ ''یا غربۃ العلم انما اشکوشی وجزنی الی اللہ''

(واؤدخ نوی صد ۱۳۱۱ مطبوع فاران اکیری اردوبازارلا بور)

نیزای کتاب کے صد ۱۳۷۷ پرقم ہے کہ مولا نامجر ابراہیم سیالکوئی ہماری جماعت کے
مشہور مقتدر علماء میں سے تھے انہوں نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں امام
ابوحنیف کی مدح وتو صیف اور ان کے خلاف رجاء وغیر والزامات کے دفعیہ میں آٹھ صفحات وقف کیے ہیں اور مقتدر مشاہیر علماء سلف مثلا امام ابن تیمیہ امام ذہبی ، ابن مجر
اور علامہ شہرستانی کے اقوال نقل کر کے یہ بتلایا ہے کہ السناس فی ابی حنیف ماسد او
حاصل یعنی حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تی میں بُری رائے رکھنے والے بچھ لوگ تو صاسد ہیں اور بچھان کے مقام سے بخبر ہیں۔

لوگ تو صاسد ہیں اور بچھان کے مقام سے بخبر ہیں۔

پھر کسی جگہ ان کا ذکر امام اعظم کے نام ہے کرتے ہیں کسی جگہ سیدنا امام البوصنیفہ کہہ کراوب واحترام سے ذکر کرتے ہیں اور حضرت الامام الاعظم کے خلاف جوسب سے زیادہ تھیں حملہ امام سفیان کے حوالہ سے بروایت تعیم بن حماد کیا جاتا ہے اس پر معقول اور مدلل جرح کر کے ثابت کیا ہے کہ تعیم بن حماد سنت کی تقویت ہیں اور امام ابوصنیفہ کی بدگوئی ہیں جموثی حدیثیں اور من گھڑت حکایات وضع کر لیا کرتا تھا اور

الرحمه، امام ما لك رحمة الله عليه، امام شافعي رحمة الله عليه، امام احمد بن عنبل رحمة الله كي توجن كرنا -

ان ہزرگان دین کو ہرائی ہے یا دکرناان ہے دشمنی رکھنا صریح بے دین ہے، (نوٹ) موجودہ دور کے غیر مقلدین حضرات کاش اپنے شیخ الاسلام کی اس تھیجت کو پڑھ کرعمل کرتے اور ائم کہ کرام اولیاء کرام کی دشمنی سے بازر ہے خصوصا حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بغض ہے دورر ہے۔

علامہ ثناء اللہ امرتسري كى تحرير سے جو باتيں ثابت ہوئيں۔

البوصيف عليه الرحمة امام بيل-

🖈 آپ کیلئے رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کرنی جا ہے۔

اپام الحناطين بين-

اپام اعظم بیں۔

🖈 ۔ آپ ہے وشمنی بغض ،اورآپ کو برے الفاظ ہے یاد کرنا صریح بے دینی ہے۔

## غیرمقلدین کےعلامہ داؤدغر نوی کے تأثرات

علامهابو بمرغونوي لکھتے ہیں كه

ائمہ کرام کا ان کے دل میں انتہائی احتر ام تھا، حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی بے حدعزت سے لیتے تھے، ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر تھا کہ جماعت اہل حدیث کی تنظیم سے متعلق گفتگو ہوئی، بڑے درد تاک لہجے میں فرمایا: مولوی اسحاق جماعت اہل مُدیث کو حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی بددعا نذریسین دہلوی اپنی کتاب معیار الحق میں امام ابو حنیفہ کے تا بعی ہونے کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ہر چند کہ فضائل سے امام صاحب کے ہم کو عین عزت اور فخر ہے اس لیے کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں اور ہم ان کے امر حق میں پیرو ہیں ، ان فضائل سے جو فی الواقع بھی ہوں اور ساتھ اسنادھیجے کے ثابت ہوں ۔۔ اور اس میں امام صاحب کی کسر شان اور فدمت نہیں ہے اس لیے کہ ان کی فضیلت تا بعی ہونے پر صاحب کی کسر شان اور فدمت نہیں ہے اس لیے کہ ان کی فضیلت تا بعی ہونے پر موقو فنہیں ، ان کا مجتبد ہونا اور تبع سنت اور متقی پر ہیزگار ہونا کافی ہے ان کے فضائل میں اور آ ہیکر ہمہ ہمن اکو مکھ عند اللہ اتھا کھ''زینت بخش مراتب۔
میں اور آ ہیکر ہمہ ہمن اکو مکھ عند اللہ اتھا کھ''زینت بخش مراتب۔
(داؤہ خوتی صد ۱۹۷۹)

نیز ای کتاب میں فرکور ہے کہ اور جارے مدرسہ کا حال سنے ایک روز حضرت والد بزرگوار (مولانا عبدالجبارغزنوی) کے درس بخاری میں ایک طالب علم فئے کہد دیا کہ امام ابوحنیفہ گو پندرہ حدیثیں یا تھیں جھےان سے زیادہ حدیثیں یا دہیں ۔ والدصاحب کا چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا اس کو حلقہ درس سے نکال دیا اور مدرسہ سے بھی خارج کر دیا اور بف حوالے انقوا فراستہ المهومن فأنه ینظر بنوس الله فرمایا کہ اس محقوم ہوا کہ وہ فرمایا کہ اس محقوم ہوا کہ وہ طالب علم مرتد ہو گیا ہے۔ (اعاذ فا الله من سوء النا تھے) (واؤدغزنوی صریم ۲۸۳) فوٹ کاش کہ آج کل کے فیرمقلدین اس واقعہ کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔

اس ساری بحث کوآخر میں مولا نامحمد ابرہیم اس فقرہ کے ساتھ فتم کرتے ہیں۔
خلاصۃ الکلام ہے کہ فیم کی شخصیت الی نہیں ہے کہ اس کی روایت کی بناء پر
حفرت امام ابو حذیفہ بھیے بزرگ امام کے حق میں بدگوئی کریں جن کو حافظ ذہی ہیں باقد الرجال امام اعظم کے معزز لقب سے یاد کرتے ہیں اور حافظ ابن کثیر البدایہ والنہا یہ میں آپ کی نہایت تعریف کرتے ہیں اور آپ کے حق میں فرماتے ہیں ۔احد استہ الاسلام و سادہ الاسلام واحدا اس کان العلماء واحد الانہ الاربعة الاس بعقہ استہ السبوعه ۔ نیز حافظ ابن کثیر عبداللہ بن واؤد خربی سے تقل اصحاب السبداه ب المهنبوعه ۔ نیز حافظ ابن کثیر عبداللہ بن واؤد خربی سے تقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا لوگوں کو مناسب ہے کہ اپنی نماز وی میں امام ابو حذیفہ کے کہا تو میا کہ انہوں نے کہا لوگوں کو مناسب ہے کہ اپنی نماز وی میں امام ابو حذیفہ کیلئے دعا کریں کیونکہ انہوں نے ان پرفقہ اور سنن (نبویہ) کو محفوظ رکھا۔

(داؤدغ نوى صه ١٤٠٤)

نیزای کتاب میں فدکور ہے کہ نواب صدیق حسن خال جن کا ذکر بعض طلقوں میں اہانت اور تحقیر کے ساتھ کیا جاتا ہے اپنی مشہور تصنیف الحطہ فی ذکر الصحاح اور تعج تا بعین کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ نی تالیقی کی نسبت سے بیتیسرا طبقہ ہا اس طبقے کے اکابر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔ کہ ان تیج تابعین میں سے اس طبقے کے اکابر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔ کہ ان تیج تابعین میں سے (حضرت) امام جعفر صادق امام اعظم ابو صنیف ، امام مالک ، امام شافع ، امام اوزائی وغیرہم ہیں اور نبی تابعین ، تیج کا بعین ، تیج تابعین کی جاسم کے میں اور بہی اسلام کے صدراول اور ہمارے سلف صالح ہیں جن سے خبر و ہرکت کے ہیں اور یہی اسلام کے صدراول اور ہمارے سلف صالح ہیں جن سے ہرباب میں سند پیش کی جاسکتی ہے۔

(داؤدغز نوی صد 2 س

( کوفه ) میں آپ نے ولادت فرمائی وہ علوم دینیہ ( قرآن وحدیث ) کا مرکز تھا اور آپ کے زمانے میں وہاں ہر گھر میں کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ فاللہ فائل کا درس ہوتا تھا، بھلا جس شہر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تھم سے تعمیر کیا گیا ہوجس کو حضرت محم سے تعمیر کیا گیا ہوجس کو حضرت محم سے تعمیر کیا گیا ہوجس کو حضرت میں اللہ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بسایا ہواور جس کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بسایا ہواور جس کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنا دارالحکومت بنایا ہووہ کتاب وسنت کی یونیورٹی کیوں نہ بنتا ؟

علوم اسلامیه کا چیف کالج کیوں نہ کہلاتا اور قرآن وسنت کی تعلیم دینے والے پڑھیل و پروفیسر کیوں نہ پیدا کرتا؟ یہ حضرت عمر وعلی رضی اللہ عنہما ہی کی مساعی جیلہ کا تقییم تا کہ دینو آباد شہر علماء دین اسا تذہقر آن اور مدرسین حدیث کاسنٹر بن گیا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اُنہی کوفی اسا تذہ سے تعلیم پائی، چنانچہ فقہ حماد بن ابی سلیمان ایسے فقیہ سے پڑھی۔

مشہوراسا تذہ حدیث کے حلقہ درس میں آپ خبر واثر کی تخصیل کیلئے بیٹھے چنا نچہ ابواسحاق السبعی ،عطاء بن ابی ربائح ، نافع (مولائے عبراللہ بن عمرضی اللہ عنہ ) ،عارب بن د فار ، بیٹم بن حبیب ، ہشام بن عروہ ،ساک بن حرب ،محمد بن منکدراور امام مالک بن الس ایے علاء حدیث سے ساع کیا ، کوفے کا کوئی ایسا محدث نہ تھا جس سے آپ نے حدیث نہ پڑھی ہو۔ (سیرت الائمہ صے ۵۸ ہے ۵۸ ہے کا قول وفعل نیز صہ ۵۵ پر آپ کو بلند یا پیفقیہ اور صاحب مقام رفع تسلیم کیا گیا ہے آپ کا قول وفعل قر آن وحدیث کے مطابق تھا ، اور اس کے خلاف نہ بھی کوئی لفظ منہ سے نکا لئے اور نہ خوداس کے خلاف نہ بھی کوئی لفظ منہ سے نکا لئے اور نہ خوداس کے خلاف ہے گئے۔

## امام الومابيدا ساعيل د ملوي

كى زبانى حضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمه كى شان

مرزاجرت دہلوی نے اپنی کتاب حیات طیبہ میں جو کہ اساعیل دہلوی کے حالات زندگی پر کھی ہے اس میں اساعیل دہلوی کی زبانی بیان کرتا ہے جب اساعیل دہلوی کی زبانی بیان کرتا ہے جب اساعیل دہلوی ہے دہلوی ہے حضرت امام ابوحنیفہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا: آپ کا اصلی نام نعمان ہے اور کنیت ابوحنیفہ ہے اور لقب امام اعظم ہے۔۔۔آپ ہہ ہجری میں بیدا ہوئے ۔۔۔آپ کے والد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعائے خیر دی میں بیدا ہوئے ۔۔۔آپ کے والد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعائے خیر دی میں بیدا ہوئے ۔۔۔آپ نے کسی صحابی کو اپنی آئے ہے د یکھا تھا اور آپ کو تا بعی ہونے کا افتخار بھی حاصل تھا۔۔۔ میں تو اربخ پر بھروسہ کر کے بید کہ سکتا ہوں آپ نے اپنے بچیپن کے حاصل تھا ۔۔۔ میں تو اربخ پر بھروسہ کر کے بید کہ سکتا ہوں آپ نے اپنے بچیپن کے دمانہ میں (حضرت) انس صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا جو رسول مقبول مقبول

خدمت گزار تھے۔۔۔ اساعیل دہلوی نے آپ کوامام اعظم اور تابعی تسلیم کیا ہے۔

غیر مقلد مولوی عبد المجید سو ہدروی کے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق تأثرات

مولوی عبدالجید سوہدروی اپنی کتاب سیرت الائمہ میں صدیم ۲۵ تا ۲۵ تک آپ کا ذکر خیر کیا ہے۔ سی کتافیص حاضر خدمت ہے:

آپ کا لقب امام اعظم ہے، ۸۰ ججری میں ولادت ہوئی ۔جسشمر

كرتے تھے بلكہ تجارت كركے اورائي روزي كما كركھاتے تھے۔

سبحان اللہ کہ مختصر الفاظ میں کس خوبی سے ساری حیات طیبہ کا نقشہ سامنے رکھ دیا ہے اور آپ کی زندگی کے ہر علمی اور عملی شعبہ اور قبولیت عامہ اور غنائے قبلی اور احکام وسلاطین سے بے تعلقی وغیرہ فضائل میں سے سی بھی ضروری امر کو چھوڑ کرنہیں رکھا۔

اسی طرح اسی کتاب میں امام یجی بن معین علید الرحمہ نے قبل کر کے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا امام ابوحنیفہ علید الرحمہ میں کوئی عیب نہیں اور آپ کسی برائی ہے متبم نہ تھے۔

(تاریخ الل حدیث صد ۸)

نیز ای صفحہ پر بنچے حاشیہ پر لکھا ہے کہ امام یجیٰ بن معین جرح میں متشدودین سے تھے باوجوداس کے وہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی جرح نہیں کرتے۔

نیز سیالکوئی صاحب نے تاریخ اہل حدیث کے صدا ۸ پر لکھا ہے کہ ابن جر رحمۃ اللہ علیہ آپ تہذیب التہذیب میں ۔۔۔امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے ترجمہ میں آپ کی دینداری اور نیک اعتقادی اور صلاحیت عمل میں کوئی بھی خرابی اور کسر بیان نہیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں د'الناس فی ابی حنیفہ حاسد و جاھل ''لعنی حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق (بری رائے رکھنے والے) لوگ کچھتو حاسد ہیں اور کچھ جاہل ہیں۔ سیان اللہ کیسے اختصار سے دوحرفوں میں معاملہ صاف کردیا ہے۔

(تاریخ الل حدیث صدا۸ ۸۲ مطبوعه مکتبه قد وسیدارد وبازار لا بور) سیالکونی صاحب نے تو کافی طویل تذکره امام کیا ہے طوالت سے بچتے

## غيرمقلدين كےعلامہ محدابراہيم سيالكوٹي

کتا ترات امام صاحب علیدالرحمہ کے بارے میں
علامدابراجیم سیالکوئی پیشوائے وہابیہ نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں
آپ کا ذکر مبارک بڑے خوبصورت الفاظ میں کیا ہے اور آپ پرواردشدہ اعتراضات
کا دفاع کیا ہے، چنا نچہ تاریخ اہل حدیث کے صد ۷۷ پر لکھتے ہیں کہ بعض مصنفین نے
سید تا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی رجال مرجیہ میں شار کیا ہے، حالانکہ آپ اہل سنت
کے بزرگ امام ہیں اور آپ کی زندگی اعلی درجے کے تقوی اور تورع پر گزری ہے
جس ہے کی کو بھی ا تکار نہیں۔

بعد چند سطوراس کامفصل جواب دیتے ہیں کداول میہ کہ آپ پر میہ بہتان ہے، آپ مخصوص فرقہ مرجیہ میں سے نہیں ہو سکتے ورنہ آپ اسٹے تقویٰ وطہارت پر زندگی نہ گزارتے۔۔۔(تاریخ اہل حدیث صدے)

نیز صه 2 کر لکھا ہے کہ ای طرح حافظ ذہبی علیہ الرحمہ اپنی دوسری کتاب تذکرۃ الحفاظ میں آپ کے ترجمہ کے عنوان کومعزز لقب امام اعظم سے مزین کرکے آپ کا جامع اوصاف حسنہ ہونا ان الفاظ میں ارقام فرماتے ہیں:

"كأن اصاصاً وسعاً عالماً عاملا متعبدا كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطأن بل يتجر و يكتب"

آپ (دین کے ) پیشوا صاحب ورع نہایت پر ہیز گار عالم باعمل تھے۔ (ریاضت کش) عبادت گزار تھے، بڑی شان والے تھے، بادشاہوں کے انعامات قبول نہیں

نقصان ہے۔ (تاریخ اہل حدیث صد ۹۵۔ ۹۲ مطبوعہ مکتبہ قد وسیدار دوبازار لا ہور) نوٹ: کاش موجودہ دور کے غیر مقلدین و ہابیہ بھی اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں اسی صفحہ ند کورہ کے حاشیہ پر جو بات نقل کی گئی ہے وہ بھی خالی از عبرت نہیں ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں:

سالکوٹی صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا ثناء الله مرحوم امرتسری نے مجھ سے بیان کیا کہ جن ایام میں میں کا نبور میں مولا تا احد حسن صاحب کا نبوری سے علم منطق کی مخصیل کرتا تھا، اختلاف نداق وشرب کے سبب احناف ہے میری گفتگور ہی تھی، ان لوگوں نے مجھ پر بیالزام تھویا کہتم اہل صدیث لوگ آئمددین کے حق میں بے ادبی كرتے ہو\_ ميں نے اس كے متعلق حضرت مياں صاحب مرحوم دہلوى يعنى شيخ الكل حفرت سيدزررسين صاحب مرحوم سے دريافت كياتو آپ نے جواب ميں كہا كہم ا پیے خص کو جوائمہ دین کے حق میں بے ادبی کرے چھوٹا رافضی جانتے ہیں۔علاوہ برين ميان صاحب مرحوم معيار الحق مين حضرت امام صاحب كأ ذكران الفاظ مين کرتے ہیں ۔امامنا وسیدنا ابوحنیفہ انعمان ۔ نیز فرماتے ہیں کہ مجتہد ہونا اور متبع سنت اور مقى يربيز گار مونا كافى إن كے فضائل ميں اور آبيكر بمان اكر مكم عندالله اتقاكم زينت بخش مراتب ان كيليح بين \_ ( تاريخ ابل حديث صـ ٩٦ حاشيه مين )

ہوئے سالکوٹی صاحب کی ایک نصیحت درج کرتا ہوں۔ ابراہیم سالکوٹی صاحب لکھتے میں کہ حضرت امام صاحب کے متعلق تحقیقات شروع کی تو مختلف کتب کی ورق گر دانی ے میرے دل پرغبارآ گیا،جس کا اثر بیرونی طور پر بیہ ہوا کدون دو پہر کے وقت جب سورج پورى طرح روش تھا، يكا كي مير عامنے كھي اندھراچھا كيا كويا ظلمات بعصها فوق بعض كانظاره موكيامعا خداتعالى نے ميرے ول ميں ڈالا كه بيحضرت امام صاحب رحمة الله عليه سے بدظنی كا نتيجه باس سے استغفار كرو، ميں نے كلمات استغفار دہرانے شروع کیے وہ اندھیرے فوراً کا فور ہو گئے اوران کی بجائے ایبا نور چکا کہاس نے دو پہر کی روشنی کو مات کر دیاای وفت ہے میری حضرت امام صاحب رحمة الله عليه سے حسن عقيدت اور زيادہ بڑھ كئ اور ميں ان شخصوں سے جن كوحفرت امام صاحب سے حسن عقیدت نہیں ہے کہا کرتا ہوا کہ میری اور تہاری مثال اس آیت كى مثال ب كدحق تعالى معكرين معارج قدسية الخضرت مَلَا المَيْمُ من خطاب كرك فرما تا ہے، 'افتہا سرونه علیٰ مایری''

میں نے جو کچھ عالم بیداری اور ہوشیاری میں دیکھ لیااس میں مجھ ہے جھگڑا کرنا بے سود ہے۔

#### خاتمة الكلام:

اب میں اس مضمون کوان کلمات پرختم کرتا ہوں اور اپنے قارئین ہے اُمید رکھتا ہوں کہ وہ بزرگان دین سے خصوصاً ائمہ متبوعین سے حسن ظن رکھیں اور گستاخی اور شوخی اور بے ادبی سے پر ہیز کریں کیونکہ اس کا نتیجہ ہردو جہاں میں موجب خسران و آپ (دین) کے عالم باعمل ہیں ونیا ہے بے رغبتی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، پر ہیز گار متقی، بہت زیادہ خشوع وخضوع کرنے والے اور ہروقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع وزاری کرنے والے ہیں۔

امام احمد بن منبل عليه الرحمه كے پاس جب آپ كا ذكر ہوتا تو آپ رو پڑتے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ كیلئے رحمت كی دعا كرتے تھے۔

امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جوفقہ میں کمال حاصل کرنا چا ہے تو وہ امام ابوحنیفہ کامختاج ہے، امام ابن المبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے جناب سفیان توری علیہ الرحمہ کوکہا کہ اے اللہ کے بندے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ فیبت ہے گئے دور بیں میں نے بھی نہیں سنا کہ آپ نے کسی کی فیبت کی ہوتو سفیان تو ری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ بہت بڑے عقل مند ہیں وہ کیوں اپنی نیکیوں پر کسی اور کومسلط کریں گے۔ فرمایا کہ وہ بہت بڑے سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں)

نيزعلامصديق صاحب نيكام ومناقبه وضائله كثيرة و قد ذكر الخطيب في تأمريخه منها شياء كثيرا ، ثم اعقب ذلك بذكر ما كأن الاليق تركه والاضراب عنه فمثل هذا الامام ، لا يشك في ديته ولا في ومعه و تحفظه ولم يكن يعاب بشى \_ سوى قلة العربيه \_

کہ آپ کے مناقب و فضائل بہت زیادہ ہیں،خطیب نے اپنی تاریخ میں ان میں سے کچھ ذکر کیے ہیں، اس کے بعد خطیب نے ایسی چیزیں بیان کی ہیں جن کا چھوڑ دینا ہی لائق تھا اور ان کا بیان نہ کرنا ہی مناسب تھا، ایسے (جلیل القدر) امام کے دین و تقوی اور حفاظت دین کے بارے میں شک نہیں کیا جاسکتا، ان میں کسی قتم کا کوئی عیب نہیں اور حفاظت دین کے بارے میں شک نہیں کیا جاسکتا، ان میں کسی قتم کا کوئی عیب نہیں

غیر مقلدین و ہابیہ کے مخدوم و ممدوح علامہ صدیق حسن بھو پالی کے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں تأثرات علامہ صدیق حسن بھو پالی اپنی کتاب '' التاج کملکل'' میں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ

آپ کے والد جناب ثابت علیہ الرحمہ کیلئے حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ نے دعا خیر فرمائی

خطیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ نے چار صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو پایا ہے۔ ہے۔

ا - حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه

۲ حضرت عبدالله بن ابی او فی رضی الله عنه

سے حضرت میل بن سعد ساعدی رضی الله عنه

٣- حضرت ابوطفيل عامر بن واثله رضي الله عنه

کی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی کی صحابی سے علم حاصل کیا ہے، لیکن آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کی ایک جماعت طے ہیں اور ان سے روایت بھی کی ہے اور سے بات اہل نقل کے نزویک ٹابت نہیں فطیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ نے حصرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کودیکھا ہے۔ کان عالما عاملا زاهدا عابدا ورسا تقیا کثیر الخشوع دائم التضرع الی اللہ تعالیٰ۔

## ماخذومراجع

| بخاری شریف                 | ☆                       | القرآن الكريم            | ☆                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| كامل ابين عدى              | ☆                       | مسلم شريف                | ☆                           |
| تهذيب التهذيب              | ☆                       | ميزان الاعتدال           | ☆                           |
| فيبيض الصحيف               | $\triangle$             | الانقاء                  | ☆                           |
| الخيرات الحسان             | ☆                       | منا قب الائمة الاربعه    | ☆                           |
| اخباراني حنيفه واصحابه     | ☆                       | تاریخ بغداد              | ☆                           |
| سنن دارقطنی                | ☆                       | لسان الميز ان            | ☆                           |
| كتاب الضعفاء لابن الجوزي   | ☆                       | تذكرة الحفاظ             | ☆                           |
| النافع الكبيرشرح جامع صغير | ☆                       | كشف الحجوب               | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| توضيح الكلام               | $\stackrel{\sim}{\sim}$ | المغنى فى الضعفاء للذهبى | $\Rightarrow$               |
| تاريخ صغيرللبخاري          | \$                      | ايكاراكمنن               | ☆                           |
| مقامات امام اعظم           | $\Rightarrow$           | ضعفاء كبير للعقيلي       | ☆                           |
| منا قب امام اعظم           | ☆                       | الاقوال الصحيحه          | ☆                           |
| جامع بيان العلم            | ☆                       | منا قب الأمام البي حنيفه | ☆                           |
| الجوا برالمضيه             | ☆                       | جامع المسانيد لخوارزي    | ☆                           |
| كتاب المجر وهين لابن حبان  | ₩                       | ميزان الكبري             | ☆                           |
|                            |                         |                          |                             |

ہے(سوائے قلت عربیہ کے) (التاج الم کلل صد ۱۳۳۳ الملخصاً) نوٹ: بریکٹ میں جوالفاظ ہیں وہ بھی غیر مقلد کا اپناوہ ہم ہی ہے کیونکہ جو مجہد مطلق ہو عالم عامل ہو قرآن و حدیث کا ماہر ہو، بے شار شاگر دوں کوفیض و بنے والا ہواس پر قلت عربیہ کی بات محض تہمت ہی ہو سکتی ہے۔

#### ال پر مختفر تبعره:

قار کین کرام! یہ بات روز روش کی طرح واضح ہے کہ غیر مقلدین وہابیہ کے بعض علاء جن کے حوالہ جات پیش کئے گئے ہیں ان کے نزد یک حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ دین اسلام کی ایک مقتر شخصیت ہیں اور ان کا دشمن صرح بے دین ہے، اور ان کا دشمن چھوٹا رافضی ہو اور ان کے ساتھ بخض رکھنے والے کا خاتمہ اچھانہیں ہوتا (نعوذ باللہ من ذالک) اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اینے بیارے نبی

سیدالا نبیاء والمرسلین خاتم النبین شفع الهذنبین رحمة للحالمین حضور آقا جهارے سب
کے وسلہ اعظم جائے پناہ محمد رسول الله تالیق کے کشیل اس کتاب کو قبول فرمائے اور
اے قبولِ خاص و عام عطافر مائے اور اہل محبت کیلئے مزید مضبوطی گا باعث بنائے اور
گراہوں کیلئے سبب ہدایت بنائے۔

آمين بجاة النبي الامين الكريم الرؤف الرحيم سيد المرسلين سيدناً محمد وعلى آله واصحابه وازواجه واولاده واصهاس، وانصاس، اجمعين \_

الحمد للدرب العالمين بيركتاب آج مورخه 2010-11-30 بروز جعرات بوفت نو بجرات مكمل موئى۔

## (خصوصی معاونت)

بيرطر يقت رهبر شريعت أستاذ العلماء فخراال سنت شيخ الحديث حضرت علامه مولانا

مفتی عبد الشكور الباروی آفراول بندی

**ተ** 

| شرح فقدا كبرللقارى            | \$         | انبابسمعانی                                 | ☆           |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|
| السراج المنير شرح جامع صغير   | ☆          | كتاب المعرفه والتاريخ                       | 公           |
| الجامع في العلل ومعرفة الرجال | ☆          | كشف الخفاء                                  | ☆           |
| سيراعلام العبلاء              | ☆          | كتاب الثقات لا بن حبان                      | ☆           |
| تہذیب الکمال                  | $\Diamond$ | شذرات الذهب                                 | 公           |
| البدابيوالنهابيلا بن كثير     | ☆          | فهرست ابن نديم                              | ☆           |
| المخضرفي اخبارالبشر           | ☆          | مرأةالزمان                                  | ☆           |
| تاریخ این الوردی              | ☆          | ا تاریخ ابی القداء                          | 公           |
| آثارالبلادواخبارالعباد        | ☆          | وإدان الاسلام                               | ☆           |
| النجوم الزاهره                | ☆          | جامع المقدمات                               | ☆           |
| طبقات السنيه                  | ☆          | طبقات المفسرين                              | ☆           |
| كتاب الوافي بالوفيات          | ☆          | حليوة الحيوان                               | ☆           |
| جامع الاصول                   | ☆          | حلو ة الحيوان<br>للعجبي<br>كتابالثقات معجبي | ☆           |
| فآوى ثنائيه                   | ☆          | فآويٰ نذريبه                                | ☆           |
| حيات طيب                      | ☆          | داؤدغز نوى                                  | $\triangle$ |
| تارىخ الل مديث                | ☆          | سيرت الائمه                                 | ☆           |
|                               |            | التاج المكلل                                | ☆           |
|                               |            |                                             |             |

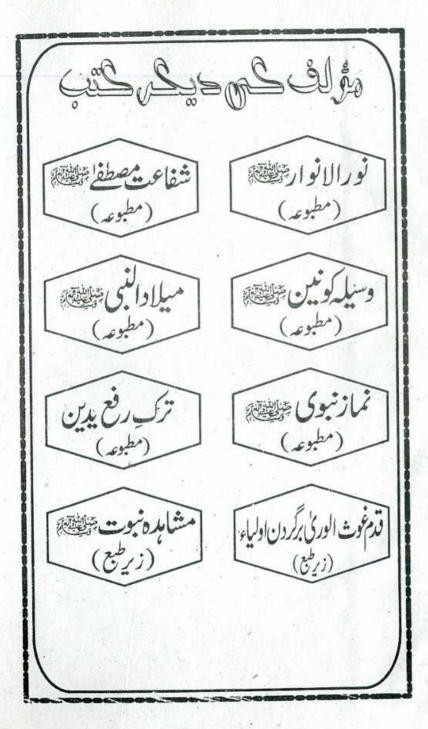

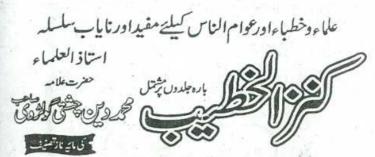



## معرولا مركز الماطل المحرولا مركز الماطل المحرولا مركز الماطل المحرولا مركز الماطل المحروبية المركز المالية الم خطيب في تم مَام مُركث قيه رضوية بيرون غلّر من عن سابهيول

کی دیگر کتب

















